



ازافادات

مجون العُلما وَالصَّلَى . مُعَرِّبُ العُلما وَالصَّلَا الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْ





2-041-618003



## جمله حقوق محقوظ بين

| - فطبات فبترجلد دبم                              |   | نام كتاب _               |
|--------------------------------------------------|---|--------------------------|
| - حضرت مُلانا بيزة والفقارا مَرْ تَقْتُ بندى إلا |   | ازافادات                 |
| مبولا نامحمر حنيف نقشبندي                        |   | مرتب                     |
| محسب الفقيس                                      |   | ناشر                     |
| 223 سنت پُرره فغیل آبو<br>- فروری 2004 ء         |   | اشاعت اوّل               |
| نومبر 2004ء                                      |   | اشاعت دوم                |
| اگست 2009ء                                       |   | اشاعت سوم                |
| جولائی 2006 م                                    | 3 | ا شاعت چبارم<br>•        |
| متی 2007ء                                        |   | اشاعت پیجم<br>دهاه ششه   |
| اپریل 2008ء<br>منگ 2009ء                         |   | اشاعت طنتم<br>اشاعت مفتم |
| ی 2009ء<br>اگست 2010ء                            |   | اشاعت نهم _              |
| 1100                                             |   | نعداد                    |
| فيترشا ومسئود نعشبتري                            | · | كېيونر كمپوزنگ           |
|                                                  |   |                          |

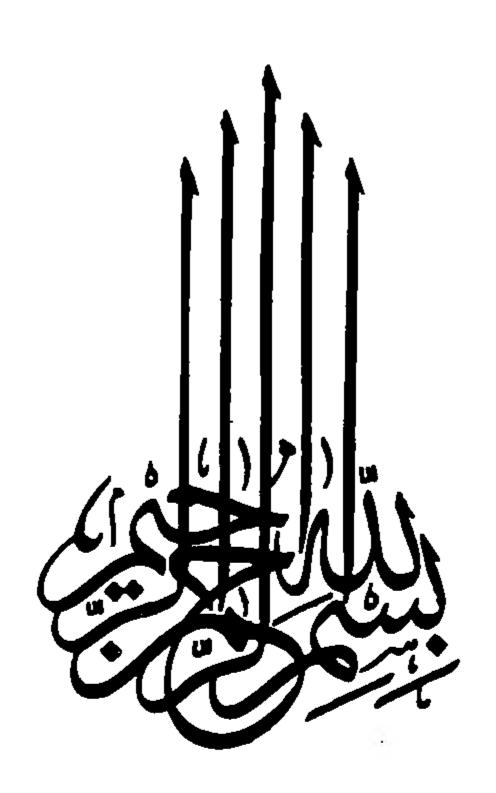

# 

| 1       |                                                           |                |                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| منحهنبر | عنوان                                                     | مفداندبر       | عنوان                             |
| ٣٠      | جَلِيُ الْبِي كَى بِرِ كَاتِ<br>بِي الْبِي كَى بِرِ كَاتِ | •              | عرض ناشر                          |
| ۶.,     | الله تعالى كى نا قدرى                                     | . !!           | میش لفظ                           |
| ۳۱ ا    | رسول الله هلك كاقدري                                      | ۵۱             | 🛈 عشق البي كي حقيقت               |
| ۳۲      | کلام الله کی نا قدری                                      | 10             | مخلوقات عالم مين محبت كي تقسيم    |
| ۳۲      | صن کیا کی میثیت<br>عشد به و                               | 17             | لوہے میں مقناطیس کی محبت          |
| ۳۳      | عشق کے تین امتحان<br>د بر بر تن                           | 17             | سورج مکھی کی سورج سے محبت         |
| ٣٣      | بخطرکود پڑا آتشنم ودیم عشق                                | 12             | مچھنی میں یانی کی محبت            |
| 70      | ہے آب وگیاہ وادی میں                                      | III (//*       | بروانے میں شمع کی محبت            |
|         | سکھائے تم نے اساعیل کو آداب                               | ון ו           | چکوری کی چاندہے محبت              |
| ۳۶      | فرزندی                                                    | J 19           | بلبل کی پھول ہے محبت .            |
| 779     | مان ہوتو الی<br>سرال                                      | E 19           | انسانول میں محبت کاجذبہ           |
| h.h.    | ذ کرالی کی اہمیت<br>منید میں ک                            | .   '          | سیق آموزاشعار                     |
| rz.     | صنم خانوں کی صفائی                                        | l L            | فانى عشق كاعبرتناك انجام          |
| ۲۷      | فلاصة كلام                                                | il ei          | لو ہے کا انجام                    |
| ۱۵۱     | 🕝 علم نافع که برکات                                       | rr             | مجھلی کا انجام                    |
| اه      | ملم اور عشق کے برتن                                       | , h            | يروانے كا انجام                   |
| or      | فين واضح تبديليان                                         | rr.            | محبت البي مين دهو كا كهانا        |
|         | لاسفرول اور انبیائے کرام کے                               | ık.            | چکوری کاانجام                     |
| or      | مول وضوالها مين فرق                                       |                | حسن طاہری کی حیثیت                |
| 10      | سان کا نیں ہیں                                            | il +4          | الله تعالى كاحس و جمال            |
| ۵۹      | بھ کب بیدار ہوتی ہے                                       | r <sub>A</sub> | حضرت موی ملاه بر بیخل النی کا اثر |

| امندانبر | عنوان در ا                                         | مندانبر | عنوان نه ده                                    |
|----------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| ۸۳       | بر بغتے نی علیہ السلام کی زیارت                    |         | فانقاه ے کیامراد ہے؟                           |
| ٨٣       | بر سے ہیں سید سے ان کارورت<br>ان کارونا پیندآ ممیا |         | يونيورسثيول اورخانقا بهول كى تعليمات           |
| ٨٥       | حعرت ابو ہریہ وخصی کی پذیرا کی                     |         | مي فرق                                         |
| ۸۵       | یا دواشت موتوالی                                   |         | خانقا ہوں کاسب سے بردافا کدو                   |
| FA       | علم دوی موتو الیی                                  | 44      | خافقا ہوں میں کیاتر بیت دی جاتی ہے             |
| AZ       | حارم دول كاجتم ش داخله                             | 41      | محابه كرام كى تربيت                            |
| ۸۸       | دورة مديث كي بعددورة مديث                          | 41"     | علوم وینید کے اثرات                            |
| ۸3       | اخباری جورکی ندمت                                  | 77      | ایمان والول کی دونشانیاں                       |
| A4       | مطالعه کی ایمیت                                    |         | دحتول کے جم مث چی دحت سے                       |
| 4+       | کتابو <b>ں کا خزینہ</b>                            | 4۷      | محروي                                          |
| . 4•     | قوت حافظها كمال                                    |         | سورة زلزال سننے کی تمنا                        |
| 91       | مسيان لسيان كاموجب ب                               |         | اتناخوفب خدا                                   |
| 97       | الم کی نسبت                                        |         | مدسب جرئيل كي وضاحت                            |
| 41"      | شريعت كي تلعي                                      |         | نمازوں پرمحنت کرنے کی ضرورت                    |
| 91"      | . جال الله کی ایمیت<br>م                           |         | ماسویٰ کی مداخلت کیسے دور ہوئی؟                |
| 91"      | نبان ناشراب                                        | •       | کیفیات نبوی کے دارث<br>عامل سے                 |
| 91"      | کے کاقعیت                                          | _       | علممل كانيت عامل كياجائ                        |
| 46       | يك نامحاندكام                                      |         | جوتیال سیدمی کرنے سے تکبر کا خاتمہ             |
| . 94     | ( ع) قر سی مجید ان ارکا <u>ت</u>                   | 44      | میمبرایک اینمی گناہ ہے<br>مرکزی میزیت سے جا    |
| .44      | مرجرول ست روشني كي طرف                             |         | مشائخ کوا بی تربیت کی فکر<br>محمر کرد.         |
| j lee    | البهايت                                            |         | اگر کسی کوناز ہے تو<br>ایشرار از میسازی        |
| 1+1      | المت البي كو كليني كاعدا طيس                       |         | الله والله عن جاؤ<br>نور کی کرنیں              |
| [+]      | نرخون بمری کتاب<br>مارون میری کتاب                 |         | توری کریں<br>تی علیہ السلام کی دعوت            |
| 1•1      | ب ایمان افروز واقعه<br>- میش کرادیزی از رست سرود   |         | ی علیه اسلام ی دخوت<br>طالب علم کی دعا کی برکت |
| 100      | جريش كالقتاكهال يآيا؟                              | 3 AY    | طالب م ن وعا ن پر ت                            |

ì

|          |                                | -      |                                   |
|----------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|
| منعاننبر | م حد عنوان معد                 | سندنسر | محمد عنوان حد ع                   |
| 100      | صلاح تعلق کی برکت              | 1-0    | ایک روی مورت قرآن کی تلاش میں     |
| 100      | دس دن اعتكاف كے اثرات          |        | ایک ہندو گھرانے کے اسلام لانے کا  |
| 100      | ا ظهارتشكر                     | 107    | واتعه                             |
| 100      | نیک خاوند مورت کامر شد ہوتا ہے | 111    | قرآن جيد كاسب سے براا عجاز        |
| 100      | مستورات كى قابل صدة فرين محنت  | 1115   | سينه به سينة قرآن كافيض           |
| 104      | آئدوسال اعتكاف كونے كى دعوت    | 117    | بركهان كااتساف يه؟                |
| 104      | مقامی احباب سے گزارش           | 114    | قرب قیامت کی ایک علامت            |
| 102      | اعتراف حقيقت                   | 112    | لحده بخريه                        |
| 141      | 🕲 گنا ہوں کی نحوست             | IIA    | کنا واور نا یا کی                 |
| 141      | مناه چوڑنے کا تھم              | 11%    | اشعادمراتب                        |
| 146      | منا ہوں کے نقصا نات کاعلم      | 111    | إِنْ سَمُونَ كَى عَلَاشَ          |
| 144      | علم کے یاو جود ممرابی          | 122    | سكون قلب كالاجواب نسخه            |
| 142      | نیکی اور گناه شرق              | Irr    | دولاتحدود چزیں                    |
| 144      | ا نو رقبی کی حفاظت             | ITO    | امام اعظم كي امام الويوسف وتعيحت  |
| 142      | معصیت سے بچنے کا انعام         | IFY    | مغربی و نیاسکون کی حاش ش          |
| 121      | منا دنجاست کی مانند ہے         |        | سويدن عمرابك مابرنفسيات كا        |
| 124      | نیکی کی خوشبو                  | IPP    | امتراف                            |
|          | قبرهل بدن فراب ہونے یانہ ہونے  | 112    | ذكرافي سے سكون ملنے كى ديب        |
| 124      | کی وجہ                         | IPA    | ين آپ جيسا فيا جا ڄنا جول         |
| 144      | ا يك جيران كن منظر             | וריו   | ا بک ایس بی کی بالمنی اصلات       |
| 149      | قبر کیا سلوک کرتی ہے؟          | וריד   | ايك ايم اين اے برنست كى بركات     |
| IA+      | قبرم عذاب البي كمناظر          | 10+    | سلسلة فتشنديدكي وجشمية            |
| iat      | مڻي جي پيول                    | 11/2   | قلب يراكل كلنه كافائده عالم زع من |
| IAD      | ابك مسلمه حقيقت                | 101    | زعر موں سے بدلنے کا سلسلہ         |
|          |                                | 3      |                                   |

| ملحانير    | عنوان ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال  | مندانير | عنران 🚉 🏥                       |
|------------|------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| 710        | اليمان كى علامت                                | IΛ∠     | مُناہوں کے معنزارُ ات           |
| 110        | خواہشات کا پرتن                                | 1/19    | اد ئے کا جدلہ                   |
| riy        | باطنی اصلات کے دوطر یے                         | 197     | عمنانوں کو ہاکات مجھیں          |
|            | ملسله، چشتیداور سلسله بنشتبند بیر مین          | 191*    | اً سوچنے کی بات                 |
| FIA        | بنیادی فرق                                     | 191     | وین کی مرکت ہے ایمان کی سلامتی  |
| riz        | انبیائے کرام کی محنت کامیدان                   | 194     | ابل نظر د عاؤل کی برکات         |
| PIA        | تيمن برتن اورتين تعتيس                         | 194     | خوف خدا بهولو ببيا              |
|            | شہوت اور غضب کو کنٹرول کرنے میں                | 19.5    | اتنی پا کباز ہتیاں              |
| <b>119</b> | مشائخ كاكردار                                  | 199     | تؤبه كرنے كے دوفائدے            |
| rri        | ایک صحافی کی باطنی اصلاح کاوا تعد              | 4+1     | شرمندگی کی آگ میں جانا بہتر ہے  |
| 777        | انتقال فيض                                     | r+r-    | جنم ے خلاص کا ایک عجیب سبب      |
| 777        | لنس کے وجو بی پڑے سے بجیس                      | r+r-    | عمناه کے موقع ہے بیخے کی د عا   |
| ۲۲۲        | مشائخ كااصول                                   | f+f'    | دوعجيب د عائيس                  |
| 226        | اورنگ زیب عالمگیرگی فراست ایمانی               | r-0     | توبه کرتے وقت رونے کی فضیلت     |
| 770        | " مغضب" كاعنوان                                | 1.0     | ایک عورت کی لا جواب تو به       |
| rra        | فصدتا لنے کاوبال اور پی جانے کافائدہ           | r.∠     | اطاعت ِالَّبِي بِرانعام الَّبِي |
|            | غصه کے وقت ٹی اگرم مٹائیل کی                   | PII     | 🕥 غصهاوراس كاعلاج               |
| 774        | كيفيت                                          | rii     | تربيت كي ضرورت                  |
| 472        | اولباءالله كاغصه                               | rir     | انسان کے تین برتن               |
| TTA        | دوزخ میں جانے کا سبب                           | rır     | جذبات كابرتن                    |
| FFA        | گنروری کی نشانی<br>م                           | rir     | خيالات كابرتن                   |
| rrq        | امچماانسان کون ہے؟                             | rim     | خیالات کی ٹریفک                 |
| 17-        | حعرت مرهد عالم اورخوف خدا                      | rim     | خالات کے آنے برکب پکڑ ہوتی      |
| 44.        | َ مِذَ بِهِ وَانْقَامِ<br>مِدَ بِهِ وَانْقَامِ |         | اے؟                             |
| rrı        | ئى كر يم كالمخودر كرر                          |         | τ                               |

|         |                                    | 1       |                                   |
|---------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| مفعانبر | المراغ معنوان موسط                 | مثمانير | مدد عنوان دهد                     |
| 10Z     | رحمتول کی ابتدا .                  | rro     | معاف لردیے بیں اوت ہ              |
| 102     | بجث بننے کی رات                    | PP-4    | ا سب ہے زیادہ بدترین مخص          |
| 701     | پندر وشعبان کاروز ه                | 172     | ا حضرت امام حسین ﷺ، کاعفوو درگزیر |
| P4+     | قبوليت دعا كامباب                  | rr2     | امام زین العابدین کاعفوه درگزر    |
| 144     | سرا پاسوالی بن کر د عاماتگیں       | rta     | امام اعظم ابوصيف كحاسدين          |
|         | وعاما کلئے ہے اللہ تعالی فوش ہوتے  | rra     | ا ما ماعظم كاصبر                  |
| 747     | يں                                 | 424     | حضرت اقدس تفانوی کی مخل مزابی     |
| 745     | خيركااراده                         | 1179    | الله کے لئے شاگر دکوسزاد بنا      |
| 777     | جماعتی طور پر د عاما تھنے کی فضیلت | 700     | شاگر د کومز او بنے کی شرقی حیثیت  |
| 440     | خير كي دريا                        | rm.     | عفوود رگز ر کے فضائل              |
| 440     | تين چيز ين تين چيز ول ميل          | rrr     | حضرت لوسف جلام كاعفوه وركز ر      |
| 444     | الحنانسانول كى بخشش                | TITE    | حوض کور سے محروی                  |
| 742     | مغفرت كااعلان                      | ***     | جاردا تك عالم من خوش خلقي كااعلان |
| AFT     | فب براوت فل عطائے نبوت             | 177     | صديقه وكائات كوسروردوعالم فيقلم   |
| AFT     | پقردل بحی پیش کردیں                | ree     | کی بیار بھری تعبیحت               |
| AFT     | تقذر معلق اور تقذر يرمرم           | ree     | جنت میں پہنچانے والاعمل           |
| 121     | دومحروم بندے                       | rrr     | ا ایک آفیسر کاسبق آموز واقعه      |
| 121     | اليشير كمان ہے دعا مانگیں          | rr2     | ذوالنون معري كي شفقت بجرى دعا     |
| 121     | قوليب دعاكرا مخات                  | rrz     | ابراتيم ادهمتم كاعنوه وركز ر      |
| 121     | رحم کی ایکل                        | rr9     | رهم کی ملقین                      |
| 120     | استغفاراورصفى ويوبيت               | 1779    | سلسلفتنديك بركت عضكافاتمه         |
| PLL     | کنا ہوں کو بخشوانے کا دفت          | ra•     | غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقے       |
|         |                                    | roo     | @ وعاؤل كى رات                    |
|         | ***                                | roo     | ر جب،شعبان اور رمضان کے فضائل     |
|         |                                    |         |                                   |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احد نقشبندی مجددی
دامت برکاتهم کے علوم ومعارف پینی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلسله خطبات فقیر
کے عنوان سے ۱۹۹۱ء برطابق کا ۱۳۱۰ ہیں شروع کیا تھا اور اب بیدوسویں جلد
آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس ظرح شاہین کی پرواز ہرآن بلند سے بلندتر اور
فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ بہی حال حضرت دامت برکاتهم کے
نیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سفتے ہیں ایک نئی پرواز فکر
آ سکینہ دار ہوتا ہے۔ بیکوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یا دکی ہوئی تقریریں نہیں ہیں بلکہ
حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچ میں ڈھل کرآپ
تک پینچ رہا ہوتا ہے۔ دوران بیان رہے انور پرفکر کے گہرے سائے میں ڈھل کرآپ
تک پینچ رہا ہوتا ہے۔ دوران بیان رہے انور پرفکر کے گہرے سائے دبان حال

میری نوائے پریٹاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوس محرم راز درونِ خانہ کہ میں ہوس محرم راز درونِ خانہ درکھ درکھ دخطبات نقیر'' کی اشاعت کا بیکام ہم نے بھی ای نیت سے شروع کررکھ ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کی اس فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے۔ الحمد للٰدک

ادارہ انتہ الفقیر کو بیاعز از حصل ہے کہ حضرت دامت برکا تہم کا ان بیانات کو کتا ہے۔ ہر بیان کو احاط تحریم سکا بی صورت میں استفادہ عام کے لئے شائع کرتا ہے۔ ہر بیان کو احاط تحریم لانے کے بعد حضرت دامت برکا تہم سے اصلاح کروائی جاتی ہے، پھر کمپوز نگ اور بائینڈ پروف ریڈنگ کا کام بری عرق ریزی سے کیا جاتا ہے اور آخر پر پر نشک اور بائینڈ نگ کا بیچیدہ اور تکنیکی مرحلہ آتا ہے۔ بیتمام مراحل بری توجہ اور محنت طلب ہیں جو کہ مکتبہ الفقیر کے زیر اہتمام سرائع و بیئے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے باتھوں میں پہنچی ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لئے تھا و برزر کھتے ہوں تو مطلع کمیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لئے تھا و برزر کھتے ہوں تو مطلع فرما کرعندائلہ ما جور ہوں۔

بارگاہ ایزوی میں بیدعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت وامت برکاتہم کے بیانات کی بازگشت بوری و نیا تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما کیں اور اِسے آخرت کے لئے صدقہ ، جاربیہ بنا کیں۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین مُنْ آیَاتِم

فاكر شام مسمود نعشبندي فَمُنَّرِ خادم مكتبة الفقير فيصل آباد



الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا محمد و علىٰ اله و اصحابه اجمعين . اما بعد!

اسلام نے امت مسلمہ کوا ہے مشاہیر سے نوازا ہے جن کی مثال دیگر ندا ہب میں ملنا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام ﷺ صف اول کے سپائی ہیں۔ جن میں ہر سپائی اصحاب کے مالنجوم کے مصداق چیکتے ہوئے ستار سے کی مانند ہے، جس کی روشنی میں چلنے والے اهتدیت میں بیثارت عظمی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور رشد و ہدایت ان کے قدم چوش ہے۔ بعداز ال ایسی او حانی شخصیات صفح ہستی پر رونق افروز ہوئیں کہ وقت کی ریت پراپ قدمول کے نشانات چھوڑ گئیں۔

عہد حاضر کی ایک نابغہ عصر شخصیت شہموار میدان طریقت ، غواص دریائے حقیقت ، منبع اسرار ، مرقع انوار ، زاہد زمانہ ، عابد یگانہ ، خاصۂ خاصان نقشبند ، سرمایئ خاندان نقشبند ، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتهم العالی مادامت النہار والیالی ہیں۔ آپ منشور کی طرح ایک ایسی پہلو دار شخصیت کے حامل ہیں کہ جس پہلو ہے بھی دیکھا جائے اس میں قوس قزح کی مانندر نگ سمنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیانات ہیں الی تا ثیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیانات ہیں الی تا ثیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم

ہو جاتے ہیں۔ عاجز کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کوتح میں شکل میں کیجا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے فائدہ کا باعث ہوں گے۔ چنا نچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ ء قرطاس پر رقم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ میں تصحیح کے لئے بیش کئے۔ الحمد لللہ کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے اپنی گونا گوں مصرو فیات کے باوجود ذرہ نوازی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی تھیج فرمائی بلکہ ان کی ترتیب و تز کمین کو پہندہ بھی فرمایا۔ بیا نمی کی دعا کیں اور تو جہات ہیں کہ اس عاجز کے ہاتھوں یہ کتاب مرتب ہوگی۔

ممنون ہوں میں آپ کی نظر انتخاب کا

حضرت دامت برکاتیم کا ہر بیان بے شارفوا کد وثمرات کا حامل ہے ہان کو صفحات برمنتقل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت عجیب ہو جاتی اور بین السطور ول میں یہ شخل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت عجیب ہو جاتی اور بین السطور ول میں یہ شدید خواہش بیدا ہوتی کہ کاش کہ میں بھی ان میں بیان کردہ احوال کے ساتھ متصف ہوجاؤں ۔ بیہ خطبات یقینا قارئین کے لئے بھی نافع ہوں گے۔ خلوص نیت اور حضور قلب سے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات با برکات سے فیض یاب ہونے کا باعث ہوگا۔

القدرب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ اس ادنیٰ سے کوشش کو تمرف قبولیت عطا فرما کر بندہ کو بھی اپنے چاہئے والوں میں تثار فرمالیں۔ آمین ثم آمین

> فقیرمحمہ حنیف عفی عنہ ایم ا ہے ۔ بی ایم موضع باغ ، جھنگ



وَ الَّذِيْنَ امَنُوا اَشَدُّ حُبّاً لِّلَّهِ



یہ بیان حضرت اقدی دامہ میں برکاتہم نے ساتویں سالانہ اجتماع پر ۱۳۰۰ کو جار مسجد مدینہ جھنگ بیس ارشاد فر مایا۔ اجتماع میں اندرون و بیرون ملک سے ہزاروں سالکین شریک ہے۔



## عشق الهي كي حقيقت

اَلُحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى و سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! اعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ اعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ اعُودُ وَ اللَّهِ يَنَ المَّنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ (البَّمْرة:١٦٥) وَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ (البَّمْرة:١٦٥) وقالَ اللَّه تعالىٰ في مَقام الحو

وُجُوُهٌ يَوْمَثِذِنَّاضِرَةً ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِوَةً ٥ (القيامة: ٢٣\_٢٣) وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

كُنْتُ كَنُزًا مَخُفِيًا فَاحْبَبُتُ اَنُ اَعْرَفَ فَخَلَقُتُ الْخَلُقَ سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ۞ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ ۞

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّم

مخلوقات عالم ميں محبت كي تقسيم

ارشاد باری تعالی ہے:

وَ الَّذِیُنَ ا ٰمَنُوا اَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ (البقرة ١٦٥) (اورایمان والوں کوالندرب العزت ہے شدید محبت ہوتی ہے) اور جوحدیث قدی بیان کی گئی ہے اس میں اللّٰدرب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ كُنْتُ كُنُوا مِخُفيًا فاخببُتُ انُ أُعُرِف فِحلفُتُ الْحُلُق (مير في كي چهي ہوا فزانه تھا، ميں نے اس بات كو پندكي كه مجھے بيجانا جائے ، پس ميں نے محلوق كو پيدا كرويا)

گویا گلوق کے بیدا ہونے کا سبب محبت بنی۔ چونکہ محبت وہ پہلی چیز ہے جو گلوق کے بیدا ہونے کا سبب بنی اس لئے گلوق میں سے ہرا کیے قتم نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس محبت میں سے حصہ حاصل کیا۔ گلوقات عالم میں معد نیات بھی ہیں اور نباتات بھی ،حیوا نات بھی ہیں اور انسان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام گلوقات کو در محبت 'میں سے حصہ عطافر مایا۔ اس کی مثالیس ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں کیونکہ محبت ہر جگہ جلوہ گر ہے۔

#### او ہے میں مقناطیس کی محبت

معد نیات میں و کیھئے، او ہا مقناطیس کا عاش ہے۔ وہ بے اختیار اس کی طرنہ کے کہنچتا چلا جاتا ہے۔ مقناطیس جہاں بھی ہوگا وہ اس کی طرف فور آ اپنارٹ کرے گا۔ وہ مقناطیس کے عشق میں اتناسی ہے کہ اس کی صحبت میں رہ کر اس کے رنگ میں رنگ میں رنگ میں اتنا سے ہے کہ اس کی صحبت میں رہ کر اس کے رنگ میں رنگ میں مقناطیس کے باس رہتا ہے تو اس کے اپنے اندر بھی کچھ مقناطیس تے باس رہتا ہے تو اس کے اپنے اندر بھی کچھ مقناطیس ت والی صفت اپنے اندر جذب کر بیتا

#### سورج مکھی کے پھول کی سورج سے محبت

سورج کھی ایک پھول ہے وہ وہ ہر وقت اپنارخ سورج کی طمرف رکھتا ہے۔ گویا کہ وہ سورج کا عاشق ہے۔اس لئے اس کا نام بھی سورج کھی پڑ گیا ہے۔ جب سورج مشرق کی طرف ہوتا ہے تو اس کا رخ بھی مشرق کی طرف ہوتا ہے اور جیسے چیے سورج پڑھتا ہے اس کی سمت بھی اس کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے جتی کہ سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کی رخ بھی مغرب کی طرف ہوجا تا ہے۔ اس کو سورج کے ساتھ پچھالی وارفنگی ہوتی ہے کہ سورج جس طرف بھی ہو بیا دھر گھوم جا تا ہے۔ اگرانسان کا بھی بہی حال ہوجائے کہ اس کے دل کی تمام تر تمنا دُل اورامیدوں کا محورا کی ساتھ کا محورا کی ساتھ کی ذات ہوجائے تو اے ایمان ابراہیمین صیب ہوجائے۔ اللّٰہ مُنَّ این وَجُھی لِلّٰذِی فَطَوَ السَّمُونِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا اللّٰہُ مَنَّ اِیّنی وَجُھی لِلّٰذِی فَطَوَ السَّمُونِ وَ الْاارْضَ حَنِیْفًا اللّٰہ مَنَّ اِیّن کی طرف اینا رخ کرتا ہوں جو آسان اور زیمن کا پید کرنے والا ہے، فالمَن ہوکر] (الانعام: ۹ کے)

مجھلی میں یانی کی محبت

حیوانات میں دیکھتے، پچھلی پانی کی عاشق ہے۔ اسے پانی میں رہ کرسکون مانا ہے۔ وہ پانی کے بغیر رہ پتی ہے جتی کہ وہ اس کی جدائی میں رہ پر بی کہ جان بھی دے دیتی ہے۔ طالانکہ وہ کھاتی بیتی تو کچھاور چیزیں ہے گر پانی کے ساتھ اس کا عشق اس قدر رائخ ہے کہ جب پانی سے نکالا جائے تو وہ اپنی جان بھی دے دیتی ہے۔ حتی کہ اس کا رہ بنا ضرب المثل بن گیا ہے کہ فلاں تو مابی کے آب کی طرح ہے۔ حتی کہ اس کا رہ بنا ضرب المثل بن گیا ہے کہ فلاں تو مابی کے آب کی طرح رہ بی سکون ہونا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی رہ بی سکون ہونا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی تا بت ہے، آپ ملے المؤرج المثل بن گیا ہے۔ المثل میں یہ سکون ہونا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی تا بت ہے، آپ ملے شربی المثل بی تا بی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی تا بت ہے، آپ ملے شربی المثل فرما یا:

اَلْمُوْمِنُ فِی الْمَسْجِدِ کَالسَّمَکِ فِی الْمَاءِ (مؤمن کومجد میں ایسے سکون ملتا ہے جیسا کہ چھلی پانی کے اندر پر سکون ہوتی ہے) چھلی کا دل پانی ہے بھی نہیں بھر تا اگر چہوہ بور سے سمندر کا پانی ہی کیوں نہو۔ وہ تھک کر بھی سمندر سے باہر نہیں تکلتی ۔ سمندر میں رہنا ہی اس کی زندگی ہے۔ وہ المنافع المنافع المنافعة المنا

ا پے عشق میں اتنی فڑا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو کھالے تو کھانے والے کو بھی پانی کا طالب بنادیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوآ دمی چھلی کے کیاب کھا تا ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پانی مانگراہے۔

#### یروانے میں شمع کی محبت

ن پرواندشع کا عاش ہے۔ وہ ہروقت اس کے گردطواف کرتار ہتا ہے۔ اس کی پرواز کھی ختم بی نہیں ہوتی۔ وہ محبت میں اتنا آ گے بڑھا کہ لوگوں نے اس کی مثالیں د نی شروع کردیں۔

اس کے پاس عدداور گنتی کا تصور نہیں ہے کہ شمع کے گردسات چکر لگانے ہیں۔
اگراس کو چوہیں گھنے اس کا طواف کرے گا۔ گویا شمع کے گرد
طواف کر نا تی اس کی زندگی ہے۔ وہ تھک ہار کرائی شمع کے اندر گرجا تا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ کیجئے کہ جب وہ جاتا ہے تو آواز بھی نہیں کا لتا۔ ای مضمون کو کسی شاعر نے اپنے الفاظی ایوں بیان کیا ہے:
کمال سے ہے کہ آواز تک نہیں آتی وؤر شوق میں یوں جل رہے ہیں پروانے کی وؤر شوق میں یوں جل رہے ہیں پروانے کی بائد فاموثی ہے جان دے دی۔ ای لئے حضرت شخ سعد کی نے کہا،
مانند فاموثی ہے جان دے دی۔ ای لئے حضرت شخ سعد کی نے کہا،
مانند فاموثی ہے جان دے دی۔ ای لئے حضرت شخ سعد کی نے کہا،
مانند فاموثی ہے جان دے دی۔ ای طرح عشق زیروانہ بیاموز

اے مرغ سحر! تو ذرا پروانے سے عشق کا سبق سیکھ کہ دوا پی جان دے دیتا ہے اور واویلائیس مچاتا۔

#### چکوری کی جا ندے محبت

پرندوں میں چکوری ایک پرندہ ہے۔ اسے جاند سے عشق ہے۔ جاند اور چکوری مثال بن گئی۔ چکوری جاند فی رات میں اپنے آپ میں نہیں رہتی۔ وہ جیسے ہی جاند کو دیکھتی ہے اس کی محبت میں چہکنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے نفحے الاپتی ہے۔ وہ نفحے الاپتے الاپتے الاپتے جاند کی طرف پرواز بھی کرتی ہے۔ اس کے نفح بھی شم مہیں ہوتے۔ وہ چپجہاتی ہے تو اس کی محبت کو اور پھڑکتی ہے تو اس کی محبت کو اور پھڑکتی ہے تو اس کی محبت کو اور پھڑکتی ہے تو اس کی محبت میں ، ترستی ہے تو اس کی محبت کو اور پھڑکتی ہے تو اس کی محبت کو اور پھڑکتی ہے تو اس کی محبت میں۔

#### بلبل کی پھول سے محبت

بلیل کے دل میں پھول کاعشق ہے۔ جہاں بھی محبت کا تذکرہ کیا جائے وہاں
بلبل اور پھول کی مثال ضرور دی جاتی ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا۔

۔ آعند لیب مل کر کریں آہ و زاریاں
تو ہائے محل پکار میں چلاؤں ہائے ول

جہاں بھی باغ اور پھول کا نام آئے گا وہاں بلیل کا نام ضرور آئے گا۔ وہ پھولوں کے نفیے الایتی رہتی ہے۔ چن کے مختلف پھولوں کے پاس بیٹھنا اور ان کی تعریفیں کرنا اس کی زندگی کا کام ہے۔ بلبل اور پھول کے عشق کی واستا نیں کتا یوں بس بھری پڑی ہیں۔

#### انسانوں میں محبت کا جذبہ

جہاں مخلوقات عالم کے درمیان محبت رکھی گئی ہے دہاں اشرف المخلوقات انسان کے دل میں بھی محبت کا جذبہ ودبیعت کیا حمیا ہے۔ چنانچہ دنیا کا کوئی انسان ایسا

#### B C COLLEGE OF DESCRIPTION OF DESCRI

نہیں جس کے ول میں محبت نہ ہو۔ کو ئی بندہ یے ہیں کہہ سکتا کہ میر ہے ول میں کی ن محبت نہیں ہے کیونکہ

> ۔ دل بحرِ محبت ہے محبت ہے کرے گا لاکھ اس کو بچا ٹو یہ کسی پر تو مرے گا بیاور بات ہے کہ محبت خالق کی ہو یا مخلوق کی۔

ے پھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر

اس کی مثال یوں سجھنے کہ کمرے میں یا تو روشنی ہوگی ،اگر روشنی نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا۔اس طرح یا تو دل میں اللّٰہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی اورا گراللّہ رب العزت کی محبت کی روشنی نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیراضرور ہوگا۔

یا در کھئے کہ محبت کا جذبہ ایک مقدس جذبہ ہے اس لئے اس کو مخلوق کے اوپر بربا دکرنا کوئی عقلندی کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ انبیائے کرام علیہم السلام نے آکر ایک اصولی بات سمجھائی کہ

"الوگو! فانی محبوب کاعشق بھی فانی ہے اور باتی محبوب کاعشق بھی باتی ہے۔ جو انسان مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا انسان مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اور جوانسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا وہ ایک ندایک دن اللہ سے ملادیا حائے گا'۔

#### سبق آموز اشعار:

زیب النسائخفی این اشعار میں کہتی ہے:

مرغ دل را گلتال بهتر زکوئے یار نیست طالب ویدار را ذوق گل و گلزار نیست گفت از عشق بتال اے دل چه حاصل کرده ای گفت مارا حاصل جز نالهائے زار نیست چند قطره خون دل مخفی برائے مہوشال ریختن برخاک دل ایس شیوهٔ عطار نیست

(ول کے مرغ کیلئے یاری گلی ہے بہتر گلشن کوئی نہیں اور دیدار کے طالب کوگل و گلزار ہے کوئی فروق نہیں کیونکہ مجبوب کے دیدار سے بہتر کوئی نہمت نہیں ..... میں نے بچھا ، اے ول ! تو نے ان فانی محبوبوں کے مشق سے کیا پایا کہنے لگا ، مجھے سوائے رونے دھونے کے اور بچھ نہیں ملا .... ،اے مخفی ! بید دل جو خون کے چند قطرے ہیں اس کومخلوق کیلئے گرادینا کوئی مظمندوں کا کا منہیں ہے )

فانى عشق كاعبرتناك انجام

فانی عشق کا انجام ہمیشہ عبر تناک ہوتا ہے۔اس کی کتنی ہی مثالیں ہیں ۔ انہی مثالوں پرغور کر لیجئے جوابھی آپ کو دی ہیں۔

لوہے کا انجام

لو ہامقناطیس کا عاشق بنا۔ اس کی غیر پرتن کا بیانجام ہوا کہ اسے رنگ کا لا اللہ اسے آگ میں پچھلا یا جاتا ہے۔ اس پربس نہیں بلکہ جسب آگ سے نکلتا ہے اور نرم ہوتا ہے تو اس کے سر پر ہتھوڑ ہے لگائے جاتے ہیں یوں اس کو مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ اس کا انجام و نیا میں بھی برا ہوا اور آخرت میں بھی اسے جہنم کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ چنانچے جہنیوں کولو ہے کے طوق اور زنجیریں پہنائی

جا کیں گی۔اللہ تعالٰی ارشا دفر ماتے ہیں .

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةِ ذَرُعُهَاسَبُغُوُن ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ ۞ (الحاقة ٣٢-٣١)

(پستم پکڑواس کوپس قید کردواس کو، پھرجہنم میں اس کوداخل کردو۔اور پھرستر گز لمبی زنجیر میں اس کو ہا تد ھدو)

تو لو ہے کے طوق اور زنجیریں آخرت میں کہاں ہوں گی؟ جہنم میں ہوں گی۔ جنتیوں کولو ہے کی زنجیرین کوئی نہیں پہنا ئے گا۔ان کے لئے سونا، جا ندی ،موتی اور ہیرے ہوں گے۔

ہمیں یہاں ایک علمی نکتہ بھٹا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ لوہے کو مقناطیس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اس کے سامنے آپ لعل وجوا ہر بھی رکھ دیں تو بیان کی طرف ہر گز توجہ بیس کر ہے گا۔ اے انسان الو ہا ایک مخلوق ہے اور اسے مخلوق کی محبت میں اتنی مکسوئی حاصل ہے کہ اپنے محبوب کے سواکسی دوسری طرف توجہ نہیں کرتا ، تو اپنے یہور دور دگار کا کیا عاشق ہے کہ رب کریم زندہ موجود ہے اور حسی لا یسموت ہے اور تو اس یہ وردگار کا کیا عاشق ہے کہ رب کریم زندہ موجود ہے اور حسی لا یسموت ہے اور تو اس یہ دور دی اس یہ در دگار کا کہا تا ہے۔

لو ہے کواگر شعشے میں بند کردیا جائے تو اس کی توجہ میں پھر بھی فرق نہیں آتا۔اگر قطب نما گھڑی بنادی جائے تو شعشے میں گھر جانے کے باوجود بھی لو ہے میں کوئی فرق نہیں آتا۔اس کی توجہ کا قبلہ پھر بھی مقناطیس ہی رہتا ہے۔اس میں ہمارے لئے عبرت ہے کہ دیکھو، یہ تلوق ہاور تلوق ہے مجبت کرتا ہے،اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے لئین اسے محبت میں آتی کیموئی حاصل ہے کہ شخصے میں گھر جانے کے باوجود بھی ہے کین اسے محبت میں آتی کیموئی حاصل ہے کہ شخصے میں گھر جانے کے باوجود بھی اپنے مقصود سے بیجھے نہ ہٹا،اے انسان! تو کیما اپنے مالک کا بندہ ہے کہ اگر تھے بریشانیوں کے حالات گھیر لیتے ہیں تو تو اپنے رب سے رخ پھیر لیتا ہے۔کاروبار

میں ذرای پریشانی آ جائے تو مسجد کا درواز ہ بھول جاتا ہے اور باجماعت نمازیں حچوٹ جاتی ہیں۔ ہمارامحبوب تو محبوب حقیق ہے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم زیادہ بہتر انداز میں اپنے رب سے محبت کرتے۔

مجھلى كاانجام

مچھکی کو پائی سے عشق ہے۔ چونکہ اسے پائی کے ساتھ اس قدر والہانہ محبت ہے کہ اس کی جدائی میں تؤیر ترپ کر جان دے ویتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر بد بو پیدا کر دی ہے۔ غیر پرسی کی وجہ سے اس کے جسم میں اتا تعفن ہوتا ہے کہ جن ہاتھوں میں جاتی ہے ان ہاتھوں کو متعفن بنا دیتی ہے، جس برتن میں جاتی ہے اس برتن کو متعفن بنا دیتی ہے، جس منہ سے کھا کیں اس منہ میں اس کی بد بو جاتی ہے اس برتن کو متعفن بنا دیتی ہے، جس منہ سے کھا کیں اس منہ میں اس کی بد بو جاتی ہے اور جس گھر میں پہنچ اس گھر میں بد بو مجادی ہو ہاتی ہے۔ کسی اور جاتی ہوتی ہے۔ اگر اسے بورے دریا کے جائد ارمیں اتنی بد بونہیں ہوتی جاتی ہوتی ہے۔ اگر اسے بورے دریا کے بائی سے بھی دھوڈ الیں تو پھر بھی اس کی بد بوختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر اسے بورے دریا کے بائی سے بھی دھوڈ الیں تو پھر بھی اس کی بد بوختم نہیں ہوگی۔

یروانے کا انجام

پروانے نے شمع سے عشق کیا ، جس کا انجام یہ ہوا کہ اسے جان دینی پڑگئی اور
اس کا نام' کے عقل' مشہور ہوگیا۔ عربی میں پر وانے کے لئے ایک لفظ استعال ہوتا
ہے جس کا معنی ہے '' بے عقل' ۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو پر وانے کی طرح بے عقل
انسان ہے۔ پر وانہ شمع کر گر دطواف کر کر کے اپنی جان بھی دے دیتا ہے گرشع کواس
کے حال کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اردو میں کہتے ہیں:

''اندھے کے سامنے روئے اپنے نین کھوئے''

#### محبت الهي ميں دھو کا کھانا

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے غلاموں میں سے کی کوا چھے انداز سے نماز پڑھے و کھے تو وہ اس غلام کوآزاد کر دیا کرتے تھے۔ جب آہتہ آہتہ غلاموں کو پتہ چلاتو ہر غلام نے کہی وطیرہ اپنالیا۔ غلام اچھی طرح نماز پڑھ کرد کھا دیتے اور وہ انہیں آزاد کر دیتے ۔ کسی نے کہا ، حضرت! آپ کے غلام ریا کاری کرتے ہیں ، وہ آپ کے سامنے بنا سنوار کر نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ ان کوآزاد کر دیتے ہیں۔ اس پرعبداللہ آپان کوآزاد کر دیتے ہیں۔ اس پرعبداللہ میں عرفی انہ نے فرمایا ،

'' میں اللہ کی محبت میں سچا کیسے ہوسکتا ہوں جب تک کہاس کی محبت میں دھوکا نہ کھا جاؤں'' ۔

#### چکوری کاانجام

چکوری کو چا ند سے محبت ہوتی ہے۔ وہ چا ندنی رات میں اڑتی ہے اور بالآخر
تھک کرگر جاتی ہے اورا سے موت آ جاتی ہے۔ اسے چا ندکا وصل بھی نصیب نہیں ہوتا
اور کمنا می کی موت بھی آ جاتی ہے۔ یوں مخلوق کی محبت کا انجام لا حاصل رہتا ہے۔
انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ جس کسی انسان نے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے
مخلوق سے محبت کی اس کا انجام بھی ہمیشہ پرا ہوا اور جس نے محبت کے اس مقدس
جذبے کو اللہ کے لئے استعمال کیا یا اللہ کی نسبت سے اللہ کے بندوں سے نیکی اور
تقوی کا تعلق رکھا اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوا۔ محبت کا پہتے ہم میں سے ہر بندے کو
نصیب ہے۔ ہمیں جا ہے کہ ہم اس جذبے کو اللہ رہے استعمال
کے بیں اور اپنے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کو بردھا کیں۔ یہ مجبت کا بردھا تا

الله الله المستحدث ال

انسان کےایے اختیار میں ہوتا ہے۔

#### حسن ظاہری کی حیثیت

دنیا میں مخلوق کے پاس جو بھی حسن و جمال ہے وہ سب میرے مولا کی دین ہے۔ فقط ظاہری حسن کے پیچھے بھا گئے والا انسان ہمیشہ نقصان اور خسارے میں رہتا ہے۔ سیدتا حضرت یوسف عظیم مادر زاد حسین تھے۔ آپ اٹے حسین تھے کہ حسن یوسف آج دنیا میں ضرب المثل بن چکا ہے۔ جب ان کو کئویں میں ڈالا گیا اور پھر نکال کر پیچا گیا تو ان کی کیا تیمت گلی ؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا ،

وَ شَرَوُهُ بِثَمَنٍ مِ بَخُصِ دَرَاهِمَ مَعُدُو دَةٍ ؟ (يوسف. ٢٠) (اوران كوچتر كھو فے سكول كے عوض عجديا كيا)

معلوم ہوا کہ مخلوق کے ظاہری حسن کی قیمت اللہ رب العزت کی نظر میں چند کھوٹے سکے ہوا کرتی ہے۔ حسن کے پیچھے بھا گنے والے عبرت حاصل کریں کہوہ کتنی بے قیمت چیز کے بیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔

ارشاد باری تعالی ہے

وَ لَـمَّابَلَغَ اَشُدُّهُ ٓ النَّيُـنَـٰهُ حُـكُـمًا وَّ عِلْمًا ۖ وَكَـذَٰلِكَ نَـجُزِى الْمُحْسِنِيْنَ٥ (يِسِف:٢٢)

( اور جب پینچ گیاا پنی قوت کو ، ہم نے اس کو حکم اورعلم دیا اورابیا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو )

اس کے بعد ان کے اوپر امتحان آئے کیکن اللہ رب العزت نے ان کو امتحان میں کا میاب فرما دیا۔ بالآخر اسی حسن و جمال کی وجہ سے ان کو قید میں جانا پڑا۔ نوسال تک قید کی مشقت اٹھائی۔ نہ تو ان کے پاس بہن بھائی تھے اور نہ ہی ماں ہاپ۔نو سال گزارنے کے بعد جب قیدے ہاہر نکلے تو اپنے حسن کی وجہ ہے نہیں نکلے بلکہا پنے علم کی وجہ سے نکلے۔اس لئے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ملک کی کیسے حفاظت کریں گے تو فر مانے لگے،

اِجُعَلَنِیُ عَلَی خَوَ آئِنِ اُلَارُ صِ<sup>ح</sup> اِنِّی حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ ٥ (یوسف ۵۵) ( مجھے خزانوں پرنگران مقرر کردیجئے ، میں حفاظت کرنے والا ہوں اورعلم والا ہوں)

یہبیں کہا کہ مجھے خزانوں کا والی بناد بیجئے کیونکہ انسی حسین جسمیل میں بڑا خوبصورت ہوں۔

اس سے پتہ چلا کہ عز تیں خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملتیں بلکہ علم کی وجہ سے ملتی میں ۔ یاد رکھئے کہ انسان کی شکل وصورت کی اللہ کے ہاں کوئی قدرو قیمت نہیں ہوتی ۔ حدیث یاک میں آیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنُطُّرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلاَ إِلَى آمُوَ الِكُمُ وَ لَكِنُ يَنُظُرُ إِلَى اَمُوَ الِكُمُ وَ لَكِنُ يَنُظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمُ

(بے شک القد تعالیٰ نہیں و کیھتے تمہاری صورتوں کواور نہ تمہارے مال پیسے کو، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو)

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل اللہ کی محبت سے بھرلیں ۔محبت والوں کے پاس بیٹھنے سے یہ محبت بڑھ جاتی ہے اورغفلت میں پڑجانے سے یہ محبت گھٹ جاتی ہے۔

#### الله تعالى كاحسن وجمال.....!!!

یا در کھئے کہ مخلوق میں ہے سب سے زیادہ حسن حضرت بوسف عظم کو دیا گیا۔ لیکن اس حسن کو اللّٰدرب العزت کے حسن کے ساتھ کیا نسبت ہوسکتی ہے۔ حضرت یوسف بین کے بارے میں صدیت پاک میں آیا ہے کہ ان کوساری مخلوق کے برابر کا حسن ویا گیا۔ بین اللہ نے مخلوق میں جتنا حسن تقسیم کیا اس میں سے ساری مخلوق کو آدھا حصہ ملا اور باقی آدھا حصہ حضرت بوسف میں کو ملا۔ نصف حصے کے پانے کے بعدان کوابیاحسن ملا تھا کہ ویکھنے والیوں نے جب ویکھا تو وہ کہ اٹھیں، کا جاش لِلْهِ مَاهلَدًا بَشَرًا طَانُ هلَدَآ إِلَّامَلَکُ کُونِيْمٌ ٥ (بوسف: ٣١) کے اش لِلْهِ مَاهلَدًا بَشَرًا طَانُ هلَدَآ اِلَّامَلُکُ کُونِیْمٌ ٥ (بوسف: ٣١) (بیانسان بیس، بیت جمیں کوئی مقدس فرشتہ نظر آتا ہے)

مخلوق کے حسن کا اختیام ہے ہے کہ دیکھنے والوں نے اسے کوئی فرشتہ مجھا۔اب اللہ کے حسن کے ساتھ بھلا فرشتوں کے حسن کو کیا نسبت ہے۔اللہ کا حسن تو بے مثال ہے۔وہ پروردگار جس نے حسن کو پیدا کیا بھلا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہو گا۔ حدیث یاک میں آیا ہے:

اَللَّهُ جَمِيلٌ (اللهرب العزت خوبصورت بين)

الندرب العزت كے جمال كے جلوے كيا ہوں گے، ية وقيامت كے دن جنت ميں جاكرا يمان والوں كونظرة كيں گے۔ دنيا ميں تو ہم ان جلووں كا تصور بھى نہيں كر على جاكتے۔ البتہ اتى بات آپ كی خدمت ميں پيش كر ويتا ہوں كہ جنت ميں جاكيں گے اور حور وغلان كے حسن وجمال كو ديكھيں گے تو استے جيران ہوں گے كہ ان كو پائچ سوسال تك تكفي بائد ھركر ديكھتے روجا كيں گے پھر جب جنت ميں رہنا شروع كريں گے اور بالآخر الله رب العزت جنتوں كو اپنا ديدار عطافر ماكيں گو قو صديث پاك ميں آيا ہے كہ ديدار الهى كے وقت جنتوں كو اپنا ديدار عطافر ماكيں چلے صديث پاك ميں آيا ہے كہ ديدار الهى كے وقت جنتوں كے او پر نوركى آئد مي چلے كريں ہے تو مٹى كى تہہ ہرانسان كے چرے برآ جاتى ہاك كھرے ديا ہوں كے اور باقر ہوں كى تہہ ہرانسان كے چرے برآ جاتى ہاك طرح جنت ميں بھى نوركى آئد مى جلے گى اور نوركى ايك تہہ جنتوں كے چرے بر

آ جائے گی۔ اس نور کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے کا حسن اتنا ہڑھ جائے گا کہ جب سے جنتی لوٹ کر اپنے گھروں میں آئیں گے تو ان کی حوریں اور غلمان ان کے حسن و جمال کو د مکھے کر پانچ سوسال تک تکنگی باندھ کر دیکھتے رہ جائیں گے۔ مالک! تیرے حسن و جمال کا بھی کیا عالم ہوگا کہ جوآپ کا دیدار کرے گا جنتی مخلوق بھی پانچ سو سال تک اس کے حسن و جمال کا تجی نہیں جلے گا۔
گزرنے کا یہ یہی نہیں جلے گا۔

### حضرت موسىٰ مليئه برججيٰ الهي كااثر

جب حضرت موسی ملیم کوہ طور پر گئے تو ہاں پر چالیس دن تھہرے اور انہیں القد رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ستر ہزار پر دوں میں سے جلی ڈالی۔ اس کے باوجود کوہ طور جل کر سرمہ کی مانندین گیا اور حضرت موسی ملیم ہوکر گر پڑے۔ ان کو نہ آگ گی اور نہ ہی موت آئی کیونکہ استعداد میں فرق تھا۔ آپ کے قلب کے اندراللہ رب العزت کی محبت کی اور تجلیات کو قبول کرنے کی استعداد تھی اور اس پہاڑ کے اندراستعداد نہیں تھی اس لئے جلیات کو قبول کرنے کی استعداد تھی اور اس پہاڑ کے اندراستعداد نہیں تھی اس لئے وہ جل گیا اور حضرت موسی ملیم پر فقط شی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔

تفيير درمنثور ميں لکھاہے،

لَـمَّاكَلَّـمَ مُوسَىٰ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَتَ اَرُبَعِيْنَ يَوْمًا لاَ يَرَاهُ اَحَدُّ اللَّ مَاتَ مِنْ نُورِ اللَّهِ

[ جب موی طبیع نے اپنے رب سے کلام کیا تو چالیس دن تک تھیرے رہے ، (اس کے بعد) کوئی بھی ان (کے چیرے) کوئیس دیکھ سکتا تھا ،اگر کوئی دیکھتا تھا تو دیکھتے ہی اس آ دمی کوموت آ جاتی تھی ] چنانچ دھزت موگ میشا اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے تھے۔ حتی کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان کا چہرہ و کیھنے کوتر تی تھی اور وہ نہیں و کیھنے دیتے تھے۔ اس لئے کہ ان کی آنکھوں میں وہ حسن اور نور آگیا تھ کہ اس تجلی کو و کیھنے کے بعد د کیھنے والا ان کے حسن کی تاب نہ لا کراپی جان ہے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ سبحان اللہ! جس نے پرور دگار کے حسن کی تاب نہ لا کراپی جان ہے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ سبحان اللہ! جس نے پرور دگار کے حسن و جمال کوستر ہزار پر دول میں دیکھا اس کے چہرے کا حسن اتنا ہڑھ گیا کہ مخلوق اس کا بھی ویدار کرنے کی استعدا دنہیں رکھتی تھی۔

وارقطنی میں طبرانی کی روایت ہے کہ

عن أبِي هُورَيُّكُورُ أَمَّا مَا اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمِ كان يَبْضُرُ النَّمُلُ على الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظُلِمةِ ( حضر في ابو مريره على عدوايت م كه جب حضرت موى عليهم في اللَّدرب

ر مسترت ابو ہر رہے ہوں کے القدرب العزیت کا دیدار کیا تو ان کی آنگھوں میں ایسی بیٹائی آگئی کہ کالی رات میں جلنے والی چیونٹی کوبھی صاف طور پر دیکھ لیا کرتے تھے )

جمال یوسف کی بخلی تو ہزاروں مرتبہ دنیا میں ہوئی مگر دنیا میں کوئی فرق نہ آیااور جمال مولی کی بخلی تو ایک ہی ہوئی تھی جس کی وجہ ہے کوہ طور سرمہ کی مانند بن گیا۔ جن لوگوں نے حسن یوسف کا نظارہ کرنے والیوں کو دیکھا ان پر کوئی اثر نہ پڑالیکن اے مالک! تیرے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا کہ جن پر آپ کی بخلی کوہ طور ہے منہکس ہوکر پڑی ان کا حسن اثنا بڑھ گیا کہ کوئی دوسرا ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور ان کی بینائی الیم بڑھ گئی کہ اندھیر ہے میں بھی چلتی ہوئی کالی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بڑھ گئی کہ اندھیر ہے میں بھی چلتی ہوئی کالی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ آئی ہوئی کالی جیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ آئی ہوئی جاتی زیادہ بینائی کی قویت متاثر ہو کر زائل ہوتی جاتی تیادہ بینائی اور زیادہ ہوگئی۔

#### جَكِلُ النِّي كَي بِرِكَات

الله رب العزت نے جب کوہ طور پراپنی تجلی ڈالی تو اس وقت کی کیفیت روح البیان میں یوں لکھی ہوئی ہے:

عندب كل ماء وافاق كل مجنون وبرأ كل مريض و زال الشرك عن الاشجبار واختضرت في الارض واظهرت وحمنت نيران المجوس وخبرت الاصنام بوجوههن وانقطعت اصوات الملئكة وجعل الجبل ينهدم و ينحال.

(ہر کھارا پانی میٹھا ہوگیا، ہر مجنون آومی کا جنون شتم ہوگیا، ہر مریض کی بیاری کوشفا اور اس کی ، کا نئے درختوں سے بیچے گر گئے ، زیمن ساری کی ساری سرسبز ہوگئی اور خویصورت ہوگئی ، جوسیوں کی آگ بجھ گئی ، دنیا کے سارے بت اپنے منہ کے بل خویصورت ہوگئی ، جوسیوں کی آگ بجھ گئی ، دنیا کے سارے بت اپنے منہ کے بل زیمن پر گر گئے ، ملا تکہ کی آوازیں رک گئیں اور پہاڑا پنی جگہ پرلرز گئے ) اللہ رہ العزت کے جمال کے وقت مخلوق کی رہے بفیت تھی ۔ جس محبوب کا جمال اللہ رہ العزت کے جمال کے وقت مخلوق کی رہے بفیت تھی ۔ جس محبوب کا جمال ایسا ہو پھر جمیس ایس محبوب کا جمال ایسا ہو پھر جمیس ایس محبوب کا جمال سے وقت مخلوق کی رہے بفیت تھی ۔ جس محبوب کا جمال ایسا ہو پھر جمیس ایس محبوب کا جمال سے وقت مخلوق کی رہے بفیت تھی ۔ جس محبوب کا جمال ایسا ہو پھر جمیس ایس محبوب کے دئیدار کے لئے کوششیس کیوں تبیس کرنی جا جمیس ۔

#### الثدتعالي كي ناقدري

کی مرتبہ بندہ اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت کی بجائے مخلوق کے دیدار کے بیجھے پر بیٹان پھرر ہا ہوتا ہے۔ہم نے حسن باتی کے بدلے حسن فانی کو چنا تو ہم نے کو یا اللہ رمب العزت کی تاقدری کی ۔ جیرت اور غیرت کا مقام ہے کہ لو ہالعنل برخثان کی طرف مجمی توجہ بیس کرتا اور ہم اللہ رب العزت جیسی خوبصورت ہستی کوچھوڑ کر دنیا کے مختلف چروں کی طرف محبت بھری نگا ہیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو! جنہوں نے پروردگار کی قدردانی کی پروردگار نے ان کوعز تیل

دیں۔ آج ہم لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے توجہ ہٹا کر مخلوق کی طرف کے پھرتے ہیں۔ اس لئے زندگی سے پریٹانیاں ختم نہیں ہو تیں۔ جس طرح کولہو کا بیل چل رہا ہوتا ہے اس طرح ہم بھی پریٹانیوں کا پٹہ ڈالے زندگی گزارتے پھر ہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں بتارہا ہے کہ ہمیں اپنی توجہ کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے ۔ لوگوں نے ہر چیز کی قدر کی ، اگر ناقدری کی تو اپنے پروردگار کی کی۔ یہ کتنی عبرت کی ہات ہے کہ اللہ رب العزت جیسی ہتی کوفر ما نا پڑا۔

وَ مَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدُرِهِ (الرّمز: ٢٧) (اورانهون نے اللّه کی قدرتیس کی جیسی قدر کرنی جاہیے تھی) تی ہاں ، محبت والوں کو میہ چیز بہت بری لگتی ہے۔

#### رسول الله بي نا قدري

کی بات تو ہے ہے کہ ہم نے نہ تو اللہ رب العزت کی قدر کی اور نہ ہی اس کے رسول ﷺ کی۔اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یزے جیب اعداز میں فرماتے ہیں:

ینحسُرَةً عَلَی الْعِبَادِ عَمَا یَاتِیْهِمُ مِّنْ رَّسُولِ اِلَّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهُزِءُ ون ٥ (صرت ہے بندول پر ان کے پاس کوئی ایسے رسول ہیں آئے کہ انہوں نے ان کا غداق نداڑایا ہو) (ہنس :۳۰)

پہلے دور میں انبیائے کرام کا نداق اڑا یا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں ان کی سنتوں کا نداق اڑا یا جاتا ہے۔ آج کسی گھر میں کوئی نو جوان اپنے چبرے پر نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی سنت کا نورسجالے

> .... ذرااس کی ماں کے تاثر ات من کیجئے .... اس کی بہنوں کے فقرات من کیجئے

#### 8

اس کے دوسر ہے رشتہ داروں کی ہرز ہسرائی من کیجئے حالا نکہ بیسار ہے کلمہ گوہوں گے۔ ہم نے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی سنتوں کی کیا قدرگی؟

#### كلام الله كى نا قدرى

انسان توابیہا تا قدراہے کہ یہو دی تھوڑ ہے ہے مال کی تفاطر پر ور دگار کے کلام کو تبدیل کردیا کرتے تھے۔وہ جانتے تھے کہالٹد کالیجے کلام بیہ ہے کیکن دنیا کے چندنکوں کی خاطر اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے۔اے انسان! ایک ہندوعورت اپنے مردہ خاوند کے پیچھے مرکر جان دے دیتی ہے تگر تیرے لئے زندہ خدا کے پیچھے اپنی جان کو وے دینا کیوں مشکل ہے۔ ہمیں جا ہے کہ ہم بھی اپنے پر ور دگار برقربان ہو جا کیں۔

#### حسن ليلى كى حيثيت

مجنوں کولیل کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ لیل کا نام لیلیٰ اس لئے تھا کہ وہ لیل (رائٹ) کی طرح کالی تھی۔ایک مرتبہ مجنوں کے سامنے ایک خوبصورت عورت پیش ک گئی ،اس نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کربھی نہ دیکھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ مجنوں کالی عورت کی محبت میں ایبا پھنسا کہ وہ خوبصورت گوری عورتوں کوبھی دیکھنا پیندنہیں كرتا تھا اور ہم اللہ رب العزت كے كيسے عاشق ہيں كہ اللہ رب العزت جيسى حسن و جمال والی ہستی کو تیھوڑ کر کالی کلوٹی شخصیتوں کے پیچھے نظریں دوڑاتے پھرر ہے ہوتے ہیں۔ بھلاحسن مولیٰ کے ساتھ حسن کیلیٰ کو کیانسبت ہو عتی ہے؟ کوئی زمین اور آسان کی مثال دیتو وہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے،

کوئی دونوں میںعرش اور فرش کا فرق بیان کر ہےتو وہ بھی بعیدا زقیاس ہے۔

(3) -2010 CBEX (CD) (BBEX (CD) (CD) (CD) (BBEX

کوئی قطرہ اور سمندر کی مثال دیتو ، ہنھی کہانی نعط ہے۔ اور یہ فتا ب اور ذرہ کی نسبت تھمبرا ئے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔

مخلوق کے حسن و جمال کوالقدر ب العزت کے حسن و جمال کے ساتھ کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی ۔ ہمیں جا ہے کہ ہم پرور دگار حقیقی کے طالب بن کر زندگی نزار نے لگ جائمیں۔

#### عشق کے تین امتحان

عشق الهی کے میدان مین سیدنا ابراہیم عنظ نے رائخ قدم رکھا۔اللہ تعالی نے جب ان کوآز مایا تو وہ اس آز مائش میں کا میاب ہو گئے۔اسی حقیقت کوقر آن مجید میں یوں بیان کیا گیا۔

وَ إِذِابُتَلْی اِبُرَاهِیُمَ رَبُّهُ بِکلِمْتِ فَأَتَمَّهُنَّ طَلَالِتِمْ اَلِتَمْ الْمَالِ) (اور یادکرواس وقت کو جب آز مایا ابرا بیم کواس کے رب نے چند باتوں میں ، اوروہ اس میں کا میاب ہوا)

ہمارے حضرت مرشد عالمٌ فرمایا کرتے تھے کہ ف اتسمَّ ہُنَّ کا مطلب ہے ہے کہ ہ اس میں Cent per cen (سوفیصد) کا میاب ہوئے۔اب آپ کی خدمت میں ان چند ہاتوں کی تفصیل پیش کرتا ہوں۔

#### بےخطرکود بڑا آتش نمرود میں عشق کتابوں میں *لکھاہے کہ*

اوحى الله تعالىٰ الى نبيه ابراهيم عليه الصلوة والسلام با الرهيم الكلم لله تعالىٰ الى نبيه ابراهيم عليه الصلوة والسلام با الرهيم الكلم للى خليل فاحذر ان اطلع على قللك فاحد مشغو لا تعير ف فيقطع حبك منى فانى الما اختار لحسى من لو احرقته بااللار لم

يلتفت قلبه عني

(الله رب العزت نے اپ نبی ابر اہیم عظم کی طرف وتی نازل فر مائی کدا ہے ابر اہیم! آپ میر نے شیل ہیں، اس بات سے پر ہیز کرنا کہ میں آپ کے قلب کی طرف توجہ کروں اور میں آپ کے قلب کو کئی غیر کے ساتھ مشغول پاؤں، اس لئے کہ جس کو میں اپنی محبت کے لئے چن لین ہوں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی جلادے تو بھی اس کا قلب میری طرف سے دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا) چنا نچہ زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دینے کا تھی دیا ۔ تفاسیر میں اس آگ کی تفصیل بیان کی گئی ہے ۔ ان لکڑیوں کو ایک بی وقت میں آگ لگائی گئی ۔ جب ساری لکڑیاں جلنے لگیس تو نمرود اس سوچ میں پڑگیا وقت میں آگ لگائی گئی ۔ جب ساری لکڑیاں جلنے لگیس تو نمرود اس سوچ میں پڑگیا کہ حضرت ابر اہیم عیم کو آگ میں کیسے ڈالے ۔ بالآخر شیطان نمرود کے پاس آیا اور اس نے سمجھایا کہ ایک جھولا بنا لیجئے اور اس میں بھا کر ان کو آگ مین پھینک و سط میں جا کر گریں گے ۔ چنا نچہ اس نے جھولا بنوالیا اور آپ کو اس میں بھا کر آگ میں بھینک دیا گیا ۔

انجی حضرت ابراہیم عیدہ کا جھولا ہوا میں ہی تھا کہ فرشتے تعجب سے کہنے لگے،
اے اللہ!ابراہیم عیدہ کے دل میں آپ کی گفتی محبت ہے ، آپ کی محبت کیوجہ ت
آگ میں ڈالے جارہے ہیں ،انہوں نے اسباب کی کوئی پروانہیں کی ،اے اللہ!
ان کی مد دفر ماد بچئے ۔گراللہ تعالی نے فرشتوں کوفر مایا،

'' تم اوگ ان کے پاس چلے جاؤ اورا پی مدد پیش کرلو، پھرمیراظیل قبول کر لے تو تم مدد کردینا ، ورنه ظیل جانے اور خلیس کا رب جلیل جانے ، کیونکہ یہ میرا اور میر کے طیل کامعاملہ ہے''۔

جٰ بنچہ فرشتوں نے ابر ہیم علیہ کے پاس آ کر مدد کی پیش کش کی مگر آپ علیہ

المالية من المنطقة الم

السلام نے ان کی بات س کرفر مایا،

لا خاجَة لِي إلَيْكُمُ ( مجصحتهاري كوئي حاجت نبيل)

پھر حضرت جرئیل جینم حاضر خدمت ہوئے اور امداد پیش کی۔ حضرت ابراہیم بینے نے پوچھا، جرائیل! کیا آپ اپنی مرضی ہے آئے ہیں یا اللہ رب العزت نے ہیں جرئیل جینے نے عرض کیا کہ میں آیا تو اللہ کی مرضی ہے ہوں گر اللہ تعالی نے جھے فرمایا ہے کہ اگر وہ مد دکو قبول کریں تو مد دکر دیتا۔ حضرت ابراہیم جینے نے فرمایا ، نہیں ، جب میر ہے اللہ کو میر ہے حال کا پتہ ہے تو پھر مجھے بھی کافی ہے کہ پروردگار جانا ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے ، میر اما لک اور میرامحبوب جانتا ہے کہ مجھے اس کے نام پرآگ میں ڈالا جار ہا ہے لہذا میں آگ میں جانا ہی پند کروں گا۔ جب فرشتے واپس چلے گئے تو اللہ رب العزت نے آگ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا

یناُدُ کُونِیُ بَوُدًا وَ سَلْمًا عَلَیْ ابُراهِیُمَ (الانبیاء ۲۹) (اے آگ! میرے ابراہیم پرسلامتی والی تھنڈک والی بن جا) اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آگ کوگل وگلزارینا ویا۔

ہے آب وگیاہ وادی میں

جب حضرت اساعیل عیدم کی پیدائش ہوگئ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم عیدم کوفر مایا ،

''اے میرے پیارے ظلل! آپ اپنی بیوی کو بے برگ و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ آیئے''۔

چنانچه آپ اپنی بیوی حضرت ماجره رضی الله عنها اور یج حضرت اساعیل میسم

من ای کروند کو ہیت اللہ کے قریب جہاں پانی اور سنرہ کا نام ونشان بھی نہیں تھا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بات بھی نہیں کرتے اور پھرواپس ملک شام جانے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں .... بیہ کوئی آ سان کا منہیں تھا ، ذرا تصور کر کے دیکھئے کہ اپنی بیوی کوا سکیلے مکان میں چھوڑ کر آنے کے لئے بندے کا دل آ مادہ نہیں ہوتا حالانکہ شہر کے اندر ہوتا ہے۔ پھراپی بیوی اور بنچے کوایسے ویرانہ میں چھوڑ دیتا جہاں پینے کو یانی بھی نہ ملے اور ہر طرف پھر ہی پھرنظر آئیں ،کتنی بڑی آ ز مائش ہے .... جب اللہ کے حکم ہے ان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو بیوی نے پوچھا ، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جار ہے ہیں؟ مگر آپ عیدہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جارہے ہیں؟ مگر پھر بھی آپ ملائھ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بھی آخر نبی ملاہم ک صحبت یا فترتھیں، چنانچہ تیسری بار پوچھے لگیں، کیا آپ ہمیں اللہ کے تکم ہے یہاں چھوڑ کر جارہے ہیں؟ آپ نے جواب دینے کی بجائے سر ہلا دیا کہ ہاں میں اللہ کے تھم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جار ہا ہوں۔ جب اس نیک بیوی نے بیہ منا تو کہنے لگیں، اگر آپ ہمیں اللہ کے عکم ہے چھوڑ کر جارہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھرآپ ملاحا بی بیوی کوچھوڑ کروہاں سے واپس ملک شام چلے گئے۔

# سکھائے کس نے اساعیل کوآ داب فرزندی

ا پی جان وینا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے سامنے اپنے بیچ کومرتے ویکھنا اس ہے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لئے تو بچے کو بچانے کے لئے ماں باپ آجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مارو پھر بچے کو ہاتھ لگانا ۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیم کا آگ میں ڈالے جانے والا امتخان ایک درجہ چھے تھا اور اولا دکوا پنے ہاتھوں سے ذرج کرنا اس ہے بھی ایک درجہ آگے تھا۔

حضرت ابراہیم جیما پی ہوی اور نیچ کو ملنے کے لئے ملک شام سے مکہ کرمہ آئے۔ آپ جیما نے آٹھوڈ وائی گی رات کوخواب دیکھا کہ ہیں اپنے بیٹے کواللہ کے نام پر ذرخ کرر ہا ہوں۔ آپ جی اٹھے تو سو چنے لگے کہ شاید قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ نے نہ تر اونٹ اللہ کے راستے ہیں قربان کر دیئے۔ پھر تو یں کی شب کو پھر وہی خواب دیکھا۔ چنانچہ دوسرے دن بھی سر اونٹ قربان کر دیئے۔ لیکن دسویں کی رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ ہیں اپنے بیٹے کواللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ جب تیم ری بار کی خواب دیکھا تو واضح طور پر بچھ گئے کہ اللہ تعالی کو میرے بیٹے کی جب تیم ری بار کی خواب دیکھا تو واضح طور پر بچھ گئے کہ اللہ تعالی کو میرے بیٹے کی میں اپنے میم ارادہ کرلیا کہ اب ہیں نے اپنے میں اپنے میم ارادہ کرلیا کہ اب ہیں نے اپنے میں اپنے میں اپنے میم ارادہ کرلیا کہ اب ہیں نے اپنے میں میات سالہ بیٹے میم ریان کرنا ہے۔

چنا نچہ جب من ہوئی قو حضرت اہراہیم جھے نے اپنے بچے کو پیار کیااور کہا، بیٹا!

میرے ساتھ چلو۔ یوی نے ہو چھا، کہاں؟ آپ جیم نے فرمایا، کی ہوے ک

ملاقات کرنی ہے ۔۔۔۔۔نام نہ بتایا کیونکہ وہ بالاً خرماں ہے، ممکن ہے کہ قربانی کا نام

من کراس کا دل پسنج جائے اور اس کی آٹھوں ہے آنو آ جا کیں اور صبر وضبط میں پچھ

فرق پڑ جائے۔ چنا نچہ موٹی ہے بات کر دی کہ کی بڑے کی ملاقات کے لئے جانا

میں بی بی باجرہ وضی اللہ عنہا نے حضرت اساعیل جھے کو نہلا دیا، سر پر تیل بھی

لگایا اور کھی بھی کر دی ۔ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آئ میرا بیٹا کس آز مائش میں جا

رہا ہے۔ البتہ روانہ ہوتے وقت حضرت اہراہیم جھے نے ہیے کو کہد دیا، بیٹا! ایک ری

اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پو چھا، ابا جان! ری اور چھری کس لئے لینی ہے؟

فرمایا، بیٹا! جب بڑے ہے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا فرمایا، بیٹا! جب بڑے ہے طاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا فرمایا، بیٹا! جب بڑے ہے جانور کوقربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم جھا ابنے لخت جگر کو

قربان کرنے کے لئے گھرے چل پڑے۔

جب وہ اپنے گھر ہے چلے گئے تو پیچے شیطان المعون فی فی ہا جرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تجھے پہتے ہی ہے کہ آئ تیر ہے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا؟ وہ کہنے لگا، تیرا خاوند تیر ہے بیٹے کو ذریح کر دے گا۔ انہوں نے کہا، بوڑھے! تیری عقل چلی گئی، بھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذریح کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں ، ان کو اللہ کا تھم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہاں ان کو اللہ کا تھم ہوا ہے تو میر سے بیٹے کو میر سے بیٹے کو قریر سے بیٹے کو قریان ہونے وہ کہنے لگا، ہاں ، ان کو اللہ کا تھم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہاں ان کو اللہ کا تھم ہوا ہے تو میر سے بیٹے کو میر سے بیٹے کو قریان ہونے دو کیونکہ اگر میر سے بار سے بیس اللہ کا تھم ہوتا تو بیس بھی اس کے راستے میں قربان ہونے نے کے لئے تیار ہوجاتی۔

جب شیطان کائی ہی ہا جرہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کوئی بس نہ چلاتو وہ رائے میں کمنزت اساعیل بینیم کے پاس آیا اور ان ہے ہو چھا، سنا وُاہم کہاں جارہ ہو؟

آپ نے فرمایا، کسی ہزے کی ملاقات کے لئے جارہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ہر گزنہیں،
کجھے ذرح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، یہ کسے ہوسکتا ہے، کوئی باپ بھی اپنے بینے کو ذرح کرتا ہے؟ کہنے لگا، ہاں اللہ کا تھم ہے۔ حضرت اساعیل جنم کہنے لگے، اگر اللہ کا تھم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چتا نچے شیطان پھر تاکام ہوا۔

پھر دائے یں حضرت اہراہیم جنم کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹے کو کیوں ذک کرتے ہو، کبھی خواب کے پیچے بھی کوئی اپنی اولا دکوذئ کرتا ہے، دیکھنے قائل نے ہائل کوئل کیا تھالیکن آج تک اس کانام دسوائے ذمانہ مشہور ہے، اگر آپ بھی اپنے کوذئ کردیں گے تو کہیں آپ کانام بھی ایسے ہی برانہ مشہور ہوجائے، لہذا ایسا کام ہرگزنہ کرنا۔ حضرت ایراہیم جنم نے فرمایا، ادے بدبخت! معلوم ہوتا ہے کہ تو

شیطان ہے، قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو ماراتھا اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لئے اپنے بیٹے کو قربان کرنا جاہتا ہوں، میر سے خواب کا اس کے ممل کے ساتھ کوئی تعلق واسط بھی نہیں ہے، قابیل تو عورت کا وصل جاہتا تھا اور میں پاک پرور دگار کا وصل جاہتا ہوں، لہذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے 'دوکھاؤںگا۔

اس کے بعد جب حضرت ابراہیم عندہ آگے بڑھے تو شیطان آگر راستے ہیں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں نہیں جانے ویتا۔اس وقت انہوں نے سات کنگریال افتا کر شیطان کو ماریں اور القد تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں است حضرت ابراہیم عیدہ نے کنگریاں ماریں اس جگہ کا نام جمرہ اولی پڑگیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عندہ نے وہاں بھی اس کی رمی جمار کی ۔شیطان پھر بھاگ گیا۔اس جگہ کا نام جمرہ وسطی پڑگیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کی رمی اس کی کر اس کو کنگریاں اوراس جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑگیا۔

جمرہ عقبہ ہے آگے حضرت اساعیل عیم نے حضرت ابراہیم عیم نے بوچھا، ابا جان! آپ نے فرمایا کہ بڑے کی ملاقات کے لئے جانا ہے، بتا ہے کہ اس بڑے کی ملاقات کے لئے جانا ہے، بتا ہے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم عیم نے اپنے بٹے کوساری بات بتائی کہ یہ نئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی گائی کہ فائنطو ماذا توای ط یہ نئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی کہ میں تہیں وی کررہا ہول ، بتا (اے میرے بٹے! میں نے خواب و یکھا ہے کہ میں تہیں وی کررہا ہول ، بتا تیری کیارائے ہے؟) (الصفت ۱۰۲)

بیٹا بھی جدالا نبیاء کے گھر کا چٹم و چراغ تھااور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا ،اس لئے کم سنی کے باوجود سرنتلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب ے وض کرنے <u>لگ</u>،

یا ابت اِفْعلُ ما تُوْمرُ سَتجدُنی ٓ إِنُ شاء اللّٰهُ من الصّبِرِیُن ٥ السّبِرِیُن ٥ (ا ـ او جان! کرگز رئے جس بات کا آپ کوظم ہوا ہے، آپ مجھے مبرکرنے اللہ میں گے) (الصفات ۱۰۲)

سنان الله! جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ موجزن ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں .... جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم بیٹا ان کو ذرح کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ بیدد کمھے کروہ کہنے گئے.

''اباجان! میں آپ ہے جار باتیں عرض کرنا جا ہتا ہوں''۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا ، میرے بیٹے ! تم مجھے بتاؤ کہتم اس وقت مجھے بیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ، اباجان! کہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے ، ایبانہ ہو کہ چھری کند ہواور مجھے ذکح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی آئلے گی اور میں جلدی اللہ سے واصل ہوجاؤں گا'' کی وجہ سے میری جان جلدی آئلے گی اور میں جلدی اللہ سے واصل ہوجاؤں گا'' یہ بات من کر حضرت ابراہیم بیشھ نے چھری اور بھی تیز کر لی اور بو چھا ، بیٹا! دوسری بات کونی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ،

''ابا جان! میں چھوٹا ہوں ،آپ مجھےری سے باندھ دیجئے''۔

چنانچه حضرت ابراہیم جھے ہے ان کوری سے باندھ دیا ور پوچھا، بیڑا! تیسری بات کون سے ؟ بیٹے نے عرض کیا ،

''ابا جان! جب آپ مجھے ذیح کریں گو آپ میرا چبرہ اوپر آسان کی طرف نہ

کرنا ، کیونکہ میں جا ہتا ہوں کہ مجھے سجد ہ کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹے ہوگی تو آپ کے دل میں محبت پدری بھی جوش نہیں مارے گی''۔

حضرت ابراہیم مینیم نے فر مایا ، بیٹا! میں ریجی کر دوں گا۔ آپ اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں ؟ عرض کیا ،

''اباجان! جب آپ مجھے ذیح کر چکیں تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے''۔

حضرت اساعیل میلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم عیلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی ،

''اےاللہ! آپ نے مجھے ہڑھاپے میں اولا د دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے میں ،اےاللہ!اپ خلیل پررتم فر مانا اور اس بچے پربھی رحم فر مادینا جو قربانی کے لئے تیار ہے''۔

پھر حضرت ابراہیم میلام نے حضرت اساعیل میلام کواوند ھے منہ لٹا کران کے گلے پر چھری رکھ دی۔ وہ ان کو ذرح کرنا چاہتے ہیں مگمر چھری ان کو ذرح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل میلام کو حکم دیا ،

''اے جبرائیل! جاؤاور حچری کوتھام لو،اگررگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تبہارا نام نکال دوں گا''۔

چنانچہ جبرائیل میں آکرچھری کوتھام لیتے ہیں۔حضرت ابراہیم میں جھری کو چلانے کی پھرکوشش کرتے ہیں۔لیکن چھری نہیں چلتی۔پھرا پناپورا بوجھاس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگرچھری نے بچے کو پھر بھی ذکح بنہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم میں عصے میں آ کرچھری ہے کہتے ہیں ،ا ہے چھری! تو کیوں نہیں چلتی؟

حچری نے جواب میں پوچھا،

''اے ابرا ہیم خلیل اللہ! جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھ تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا''؟

حضرت ابراہیم مینھنے فرمایا،

'' آگ کواللہ کا حکم تھا کہ میرے ابرا ہیم کوئیں جلانا''۔

پرچری کہنے گی،

''اے ابراہیم ظیل اللہ! آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کا ٹو اور اللہ تعالی مجھے ستر مرتبہ کہدرہے ہیں کہ ہر گزنہیں کا ثنا ،اب بتا کیں کہ میں گلا کیسے کا ٹ سکتی ہوں''۔

الله رب العزت کی شان و یکھئے کہ اس نے حضرت اساعیل عنق کو زندہ بچالیا اور ان کی بجائے ایک مینڈ ھاقر بان ہوگیا۔الله تعالی کوحضرت ابرا ہیم عظیم کی بیادا اتنی پہندآئی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کومحفوظ بھی فر مالیا اور فر مایا

> وَ فَدَیْنَهُ بِذِبْحِ عَظِیْمٍ ٥ (الصفْت: ١٠٤) (اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی)

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے'''عظیم'' کا لفظ اس لئے ارشاد فرمایا کہ حضرت اساعیل میں کی بیثانی میں دو نبوتوں کا نورتھا۔ایک اپی نبوت کا اور ایک سید نارسول اللہ مِنْ اِنْ کی نبوت کا۔

الله تعالی فر ماتے ہیں ،

إِنَّ هَاذًا لَهُوَ الْبَلُّو اللُّمُبِينُ ۞ (الطَّفت ١٠٦)

#### - 2011 OF BESSION SEED TO 1015 OF SEED TO 1015

( یے شک میہ بہت بڑی آ ز مائش تھی )

يحرفر ماياء

سَلَمٌ عَلَى إِبُرَاهِيْمِ ٥ (الطَّفْت:١٠٩) (اسمايراتِيم التحدير سلامتي بو)

لیمیٰ اے ابراہیم! تجھے شاباش ہو۔ ابراہیم! تو جیتار ہے کہ تونے الیم قربانی کر کے دکھائی۔

> الله رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصله افز ائی قرمائی که فرمایا: وَ تَوَکُنَا عَلَيْهِ فِی الْاَنْجِرِیْن (الطَفْت: ۱۰۸) (اورہم نے آنے والوں میں اس ممل کو جاری کردیا)

لین اے ابراہیم! ہمیں حبرابیگل اٹنا پند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت کک سنت بنا کر جاری کرویں گے ۔.....و یکھئے، جوشش حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف ہے ان کو یوں عزتیں لئی ہیں ، ....... آج بھی ایمان والوں کی زند گیوں میں مجت الی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کتنی ما کیں ہیں جو آج کے دور میں بھی ایپ ہیؤں کو دین اسلام کی سر بلندی کے لئے میدان جہا و میں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائے اور اپنی جان قربان کرویجئے۔

### مال بهوتواليي

جاد میں شہید ہوا۔ جب اس کا جناز ہ پڑھایا جانے نگا تو اس کی والدہ نے کہا،
جہاد میں شہید ہوا۔ جب اس کا جناز ہ پڑھایا جانے نگا تو اس کی والدہ نے کہا،
د'میراایک بیٹا شہید ہوا ہے، تین بیٹے اور بھی موجود ہیں میراتی جا ہتا ہے کہ باتی
تین بھی اللہ کے رائے میں شہید ہوجا کیں '۔
د کیھئے ایمان والوں کے ول میں اللہ رب العزت کی کیسی مجینیں ہیں کہ آج بھی ایمان

#### 

والی عورتیں تمنا کیں کرتی ہیں کہ ہمارے بیٹے اللہ کے دین کی خاطر جان دے دیں۔ و کر الہی کی اہمیت

میرے عزیز دوستو! اس ذکر اللہ ہے ذات اللی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس ذکر کا مطلب فقط گنتی کر کے عدد پورے کرنانہیں بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔

۔ اشتیاق حق بود ذکر دلت

کوشش تا گردد ترا این حاصلت

(حق کاهش تیرے دل کاذکر ہے۔ پس کوشش کر کہ یہ تجنے حاصل ہوجائے)

جب محبت اللی حاصل ہوجاتی ہے تو پھرانسان کے لئے عبادات آسان ہوجاتی ہیں۔ اس کے لئے قربانیاں دینا آسان ہوجاتا ہے اورا پنائس کولگام دینی آسان ہوجاتی ہے۔ اس کے لئے قربانیاں دینا آسان ہوجاتا ہے اورا پنائس کولگام دینی آسان ہوجاتی ہے۔ اس کے لئے قربانیاں دینا آسان ہوجاتا ہے اورا پنائس کولگام دینی آسان

وَالَّذِیْنَ الْمَنُوٓ الْصَدُّ حُبَّالِلْهِ (البقرة:١٢٥) (اورایمان والول کوالله تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے) محبت الٰہی وہ نعمت ہے جواللہ کے محبوب مِلْمَائِیَا ہِمَ اللّٰہ سے ما کی ۔ آپ مِلْمَائِیَا ہِمَ تہجد کی نماز میں قرماتے ہے۔

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَكُکَ حُبَّکَ وَحُبُ مَنْ يُّحِبُّکَ
(ا ) الله! بی آپ ہے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو آپ ہے محبت
کرتے ہیں بیں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں)
ہمیں بھی جا ہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت ہے اس کی محبت کا سوال کیا
کریں ۔ یا در کھے کہ

۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چنے ہے لذت آشنائی

جب انسان کے دل میں آشائی کی لذت آجاتی ہو و نیا ہے انقطاع ہو جاتا ہے اور انسان کی نگا ہیں اللہ رب العزت کی ذات پر جم جایا کرتی ہیں۔ ای طرح اس کی توجہ کا قبلہ ایک بن جایا کرتا ہے۔ وولا کی تلوار سے ماسولی پر چھری چھیر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ ساجاتے ہیں ، اس کے دل میں اللہ ساجاتے ہیں ، بلکہ اس کے دل میں اللہ رب العزت چھا جاتے ہیں ۔ اس کو فنائے قلب کہتے ہیں۔ اس کو والے میں اللہ رب العزت چھا جاتے ہیں۔ اس کو فنائے قلب کہتے ہیں۔ اس کو ماصل کرنے کیلئے میں اور آپ اس کے طلب گار ہیں۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے یوں مانگیں کدرب کریم! ہمیں اپنی ایس یادعطافر مادے جس کی وجہ سے ہماری پوری زندگی اس کے حکموں کے مطابق ہوجائے۔

یا در تھیں کہ جوطلب کرتا ہے وہ یا لیتا ہے۔حضرت خواجہ محم معصوم فر ماتے ہیں '' سالک جب تک ہالک نہ ہے ، کا منہیں ہوتا''۔ لیعنی سالک اینے آپ کو ہلاک کہ نے کے دریے ہو جائے۔

ای کے اللہ تعالی نے انسان پر فراک آن کوئی بندش نیس لگائی۔ بلکہ قرمایا یَآیُنَهَا الَّذِیْنَ الْمَنُوا اُذْ کُورُو اللّه مَدْکُو اسْکَیْنِیْرًا ٥ (الاحزاب:٣١)

(اے ایمان والو!اللد کا ذکر کثریت کے ساتھ کرو)

دوسری جگه فر مایا،

وَاللّٰهُ كِولِيْنِ اللّٰلَهُ كَثِيْرًا وَّاللّٰهُ كِمَواتِ (الاحزاب:۳۵) (اوركثرت ئے ساتھ ذكركرنے والے مرداور ذكركرنے والى عورتيں) اللّٰه تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے ذكر کے لئے كثرت كالفظ ارشادفر مایا۔اور کٹر ت اس کونہیں کہتے کہ ہم پانچ منٹ یا دس منٹ کا مراقبہ کریں۔ جب منٹوں کے چکر سے نکل جا کیں گے اور ذکر اللی کو زندگی کا مقصد بنالیں گے تو پھر الله بالعزت بھی ہم پر رحمت فر ما دیں گے۔ جس طرح بینخ صاحب شوامت بر کاتہم نے کتنی بچیب بافت ارشا وفر مائی کہ

'' ہا دشاہ اپنے ویدار کے لئے انتظار کروایا کرتے ہیں''۔

الله تعالیٰ جمیں مراقبہ کی شکل میں ساتنظار کی روز اندتو فیق عطافر ماوے۔اگر آج جم نے بیہ بات دل میں کی کرلی تو گویا جمارا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا یوں سوال کرے،

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ مِنْكَ

(ا سالله! من آپ سے آپ بی کو جا ہتا ہوں)

اگرانسان کے دل میں بیطلب پیدا ہوجائے تو پھرد یکھنا کہ عبادات کی پچھاور ہی کیفیت ہوگی۔

> زندگی میں ہے گناہ ختم ہوجا ئیں گے اوراللّٰدرب العزت کی اطاعت آجائے گ

محبت الہی تو کسی نہ کسی در ہے میں ہر کلمہ گو کے اندرموجو و ہوتی ہے گر پر در دگار عالم نے ''اشد'' کالفظ استعمال فر مایا ، کہ جب تک بیمجبت''اشد'' کالفظ استعمال فر مایا ، کہ جب تک بیمجبت''اشد'' کے مرتبہ تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک گویا ایمان کامل کی لذت نہیں ملے گی ۔اس لئے ہمیں چا ہے کہ ہم اللّدرب العزب ہے اس کی محبت کی شدت مانگیں اور کہیں ۔

''اے اللہ! ہمیں اپنی محبت میں ویوانہ بناویجئے ،مستانہ بناویجئے ، ہروقت ہماری آپ کے ساتھ تارجڑی رہے اور ہروقت ہمارے ول میں آپ کا بسیرا ہوجائے''۔

فيخ الدين صاحب امت بركاتهم

الله المنافع المنطقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

کسی عارف نے کیا ہی اچھی بات کہی کہ

جھے کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تہارے خیال میں راتوں کو جاگتا ہوں تہارے خیال میں

ہم بھی پروردگار عالم کی خاطر راتوں کو جا گئے والے بن جا نمیں ، تہجد پا بندی سے پڑھنے والے بن جا نمیں اور ہروفت وقوف قلبی رکھنے والے بن جا نمیں۔

صنم خانوں کی صفائی

محبت الی کی شدت حاصل کرنے کے لئے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ جب
انسان دل میں پڑے ہوئے بنوں کوتو ژویتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر
جنگی فرماتے ہیں۔ آج میلی جگہ پر کوئی انسان بیٹھنا پسند نہیں کرتا، پاک پرور دگار عالم
گندی جگہ پر آنا کیے پسند فرما کیں گے۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو
صاف کر لواس لئے ہمیں چاہے کہ ہم معبودان باطل سے اپنی توجہ کو ہٹالیس، چاہے
وہ انسی ہوں، چاہے وہ آفاقی ہوں اور چاہے وہ خیالی ہوں۔ جی ہاں، کئی بت ایسے
ہمی ہوتے ہیں جن کو انسان اپنے دماغ میں پوجتا ہے۔ ایسے سب صنم خالوں کی
صفائی کرنی پڑتی ہے۔

خلاصة كلام

میرے دوستو! ہماری عبادتیں اور مجاہدے یقینا اس قابل نہیں کہ ان کے بدلے ہمیں اللہ تعالی کی محبت جیسی لازوال دولت مل جائے ۔گرہم تو سوالی ہیں۔ سوالی کا کام تو سوال کرتا ہوتا ہے۔ وہ بیبیں دیجھا کہ میں اس بات کے قابل ہوں یا نہیں۔ ہم بھی اللہ تعالی سے یہی کہیں کہا ہے اللہ! اگر چہم بھی اس قابل نہیں ہیں،
آپ بی عطافر ماہ بیجئے ، قابل بھی تو آپ ہی بناتے ہیں۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے،
وَ لَوْ لَا فَصُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَتُهُ مَا ذَكْمی مِنْكُمْ مِنْ اَحْدِ اَبَدًا
(اوراگراللہ کافضل اوراس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی انسان بھی سقرانہ ہوتا) (الور:۲۱)

معلوم ہوا کہ معاملہ ہماری محنت پر موقوف نہیں ہے بلکہ اللہ کے نصل اور اس کی رحمت پر موقوف ہے۔ ہاتھ پاؤں بچہ مارتا ہے اور ماں باپ کوترس آجاتا ہے ، تزکیہ کا بھی بہی معاملہ ہے ، ہاتھ پاؤں سالک مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پاؤں مار نے کا بھی بہی معاملہ ہے ، ہاتھ پاؤں سالک مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہاتھ پاؤں مار نے پر ترس آجاتا ہے۔ اس طرح وہ خود تزکیہ کرویا کرتا ہے۔

القد تعالیٰ مہر بانی فرما کرا ہے بندوں کی عاجزی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جیسے باپ اپنے بینے سے کہتا ہے، بیٹا! میری طرف آؤ۔ حالا نکہ وہ جانتا ہے گہ بچہ کرور ہاور وہ نہیں آسکتا، گرجائے گا مگر باپ کو پیتہ ہوتا ہے کہ بیس نے اسے گرنے نہیں ویٹا، صرف بید کھیا ہے کہ میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ ای طرح ہم بھی راستے پر قدم آگے بڑھا ئیں گے۔ اگر چہ ہم کمزور اور ناوان ہیں اور المیت وطاقت بھی نہیں ہے، مگر جب قدم آگے بڑھا ئیں گے اور کی جگہ پرؤولے لیکس گے توالقد تعالیٰ نہیں ہے، مگر جب قدم آگے بڑھا أی رحمت کے ساتھ ہمیں فتنوں میں پڑنے سے بچا کی سے بچا کو سینے سے لگا لیتا ہے ای طرح اللہ رب العزب ہمی لیس گے۔ جس طرح باپ جینے کو سینے سے لگا لیتا ہے ای طرح اللہ رب العزب ہمی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں فتنوں میں پڑنے ہے بچا

روروگارعالم سے دعاہے کہ وہ ہمارے گنا ہوں کومعاف فرماد ہے اور ہمیں وَ الَّذِیْنَ الْمَنُو الصَّلَةُ حُبَّاً لِلْهِ كامصدال بناد ہے۔ (آمین ثم آمین) و الَّذِیْنَ الْمَنُو الْصَدَال بناد ہے۔ (آمین ثم آمین) و آخر دعواناان الحمدلله رب العلمین.



إنَّهُمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمَّوُّا



حضرت اقدس دامت برکاتهم نے بیربیان ۲۴ رئیج الثانی ۱۴۲۳ ہے مطابق کم جولائی ۲۰۰۴ء بروز سوموار ملاوی کے شہر لیلوگو میں فر مایا جس میں کثیر تعدا د میں علماء وطلباء دعوام الناس موجود نتھے۔



# علم نافع کی برکات

اَلْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِيْنِ اصْطَفَى امَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ وَ لَكِنُ كُونُوا رَبِّنِيِيْنِ بِهَا كُنْتُمُ تُعَلِّمُونَ الْكَتَبَ وَبِمَا كُنْتُمُ تَدُرُسُونَ ٥ (ال عمران: ٩٤)

> وقال الله تعالىٰ في مقام اخر إنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِه الْعُلَمَّوُّا. (فاطر ٢٨) وقال رسول الله عَلَيْنَ مِنْ عِبَادِه وَقَالَ وَسُولَ الله عَلَيْنَ مِنْ عَبَادِهِ اللهِ عَلَيْنَ مِنْ عَبَادِهِ اللهِ عَلَيْنَ مِنْ عَبَادِهِ اللهِ عَلَيْنَ مِنْ عَبَادِهِ عَلَيْنَ مِنْ عَلَيْنَ مِنْ عَبَادِهِ عَلَيْنَ مِنْ عَبَادِهُ عَلَيْنَ مِنْ عَبَادِهُ عَلَيْنَ مِنْ عَبَادِهُ عَلَيْنَ مِنْ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَبَادِهُ عَلَيْنَ عَبَادِهُ عَلَيْنَ عَبَادِهُ عَلَيْنَ عَبَادِهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَبَادِهُ عَلَيْنَ عَبَادِهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَبَادِهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَمْ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَبَالِهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِي عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْ

اللهُ وَالسَّلامِ اللهُ اللهُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ على آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ باركُ و سَلَّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ على آل سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ بَاركُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آل سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ بَاركُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آل سيّدنا مُحمَّدٍ وَ باركُ وَ سَلِّمُ

# علم اور عشق کے برتن

یروردگار عالم نے ہرانسان کود و خاص نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک پھڑ کتا ہوا و ماغ اور دوسرا دھڑ کتا ہوا ول ۔ پھڑ کتا ہوا د ماغ علم الہی کا برتن ہے ۱۰ر دھڑ کتا ہوا ول محبتِ الہی کا برتن ہے۔انسان کو جا ہیے کہ و ہ ان دونوں برتنوں کو بھرار کھے۔اگر ول عشق اہی ہے بھر جانے لیکن و مان علم سے خالی ہو تو انسان پھر بھی گراہ ہو جاتا ہے۔ عشق انسان کو بدعات سکھا تا ہے جبکہ علم اس کے اندر تو ازن پیدا کرتا ہے۔ اور اگر د ماغ علم سے بھر جائے اور دل عشق سے خالی ہو تو پھر بھی انسان گراہ ہو جاتا ہے۔ وہ خود پیندی اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان کے پاس علم تھ گرکیوں مگراہ ہوا؟ اس لئے کہ اس میں'' میں' تھی اور اس نے کہا تھا کہ اُنا خَیْرٌ مِیْنُ اُن مِیْنَ میں' میں' میں' میں اس سے بہتر ہوں)

شیطان کواسی عجب اورخود پسندی نے راند ہَ درگا ہِ بارگا ہِ الٰہی بنا دیا تھا۔

### تنين واضح تنديليان

پہلے دور کےلوگوں میں اور آج کے دور کےلوگوں میں تین واضح تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔

(۱) پہلی بات تو بہ ہے کہ ہمارے اسلاف اللہ رب العزت کی معرفت کے حصول کے لئے دن رات فکر مندر ہتے تھے جبکہ آج کا انسان کا نئات کی معرفت حاصل کرنے کے لئے فکر مندر ہتا ہے۔ س نمندان کمپیوٹرسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں تا کہ Galaxies (کہکٹاؤں) ،Solar System (نظام شمسی) اور Planets (سیاروں) کے بارے میں کا نئات کی معرفت پاسکیں۔

(۲) دوسری تبدیلی بیدو یکھنے میں آ ربی ہے کہ ہمارے اسلاف جتنی محنت اپنی آ ترت کو بنانے کے لئے کرتے تھے آج کا انسان اس درجے کی محنت اپنی دنیا کو بنانے کے لئے کرتے تھے آج کا انسان اس درجے کی محنت اپنی دنیا کو بنانے کے لئے کررہا ہے۔ وہ دن رات دنیا کے پیچھے بھا گتا پھررہا ہے۔ دنیا اس کے اللہ کررہا ہے۔ دنیا اس کے اللہ میں الی رچ بس پھی ہے کہ دن میں تو انسان دکان کے اندر ہوتا ہے لیکن رات کے دفت دکان از بن کے اندر ہوتی ہے۔ انہی سوچوں اور خیالوں میں اس

کی رات بسر ہوجاتی ہے۔

(۳)۔ تیسری تبدیلی بے نظر آ رہی ہے کہ ہمارے اسلاف اپنی روح کوغذا بہم پہنچانے

کے لئے جتنی محنت کرتے تھے آئ کا انسان اپنے جسم کوغذا پہنچانے کے لئے اتن
محنت کر رہا ہے۔ جس کا نتیجہ بے نکلا کہ روح کمزور ہو تی جا رہی ہے اور جسم کوغذا
ضرورت سے زیادہ مل رہی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کم کھانے کی وجہ ہے مرتے
شے اور آن کے دور میں انسان زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتا ہے۔ سب بڑی بڑی
بیاریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ بے بات کہنی پڑتی
ہے کہ حور توں کا اتنا وقت مصلے پرنہیں گزرتا جتنا کچن مین کیک اور دیگ بنانے میں
گزررہا ہوتا ہے۔

### فلاسفرون اورانبيائ كرام كاصول وضوابط مين فرق

دنیا میں مختف تہذیبوں کے جتنے سکالرزگزرے ہیں انہوں نے بھی انسانیت
کی فلاح و بہود کے اصول دضوابط بنائے اوراللہ کے انبیا علیہ السلام جب دنیا میں
تشریف لا سے تو انہوں نے بھی اصول دضوابط بنائے ۔ سکالرز کا وہ طبقہ تھا جس نے
اپنی عقل کی بنیا د پر زندگی گزار نے کے اصول دضع کئے ۔ عقل کو جہاں فائدہ نظر آیا
اس کا م کوکرلیا اور جہاں عقب کونقصان نظر آیا اس کا م سے چھے ہٹ گئے ۔ دوسر سے
انسان وہ عقل کے پجاری خابت ہوئے۔ اب انسانیت کا ایک طبقہ ان
فلاسفروں اور سکالروں کے پیچھے چل رہا ہے اور ایک وہ کلمہ گوطبقہ ہے جو انبیاء کرام
فلاسفروں اور سکالروں نے پیچھے چل رہا ہے اور ایک وہ کلمہ گوطبقہ ہے جو انبیاء کرام
کے راتے پرچل رہا ہے۔ اس دوسر سے طبقہ کے لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے قلوب
پرمحنت کی اور ان کو ایمانِ حقیقی اور مجب اللی سے اور اپنے دیاغ کو وحی کے علوم سے
برمحنت کی اور ان کو ایمانِ حقیقی اور مجب اللی سے اور اپنے دیاغ کو وحی کے علوم سے

جیب بات یہ ہے کہ ان دونوں طریقہ ہائے زندگی میں تین نمایاں فرق نظر آیتے جی

(1) وہ ہوگ جو بھل کے پجاری ہے اور فلفہ کے پیچھے چلے ان میں ایک بات تو یہ دیکھی گئی کہ انہوں نے انسانیت کی فلاح کے لئے جواصول مرتب کے ان کے ہم عصر لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ چنا نچہ ایک فلا سفر کے اصول پجھا ور ہوتے تھے اور دوسرے کے پچھا ور۔ گویا کہ ہم ایک کا اپنا اپنا نظریہ تھا۔ لیکن انبیا ، کرام جب تشریف لائے تو ان سب نے ایک ہی بات کہی کہتم اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ قرآن عظیم انشان سے اس بات کا خبوت ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔

و اللی مَدُینَ اَخَاهُمُ شُعَیْبًا ﴿ قَالَ یَقُومُ اعْبُدُوُ اللّٰهُ (هود: ۸۳) (اور مدین کی طرف بیجان کے بھائی شعیب کو ، فرمایا اے میری قوم! بندگی کرو اللہ کی )

وَ إِلَى ثَمُوُدَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَقُوُمُ اعْبُدُوا اللَّهُ (هود: ٢١) (اورشود کی طرف بھیجاان کا بھائی صالح ، بولاائے میڈگی کروالٹدگ) گویا سب انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کی کہ جس نظریے کا پر چاروہ کرتے تھے ہم بھی ای نظریے پر کا زبند ہیں۔

(۳) ... دوسرا واضح فرق یہ ہے کہ جن فلاسفروں نے اصول وضوابط پیش کئے ان کے شاکر دوں نے اپنے استادوں کی باتوں کور دکر کے انہیں نا قابلِ عمل بنادیا۔ جسے کمیونزم ایک طریقہ ء زندگی تھالیکن ستر سال کے بعد خود کمیونزم پر چلنے والے لوگوں نے ہی کینن کے جسمے کوسٹر کوں پر تھسیٹا کہ اس آ دمی نے جمیس غلط راستے پر لگا دیا تھا۔

روسری طرف جینے بھی انہیائے کرام تشریف لائے ان سب کے شاگردوں نے
پوری زندگی ان کی تقدیق کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو پچھاللہ رب العزت کی
طرف ہے لے کرآئے سب صحابہ نے اس کی تقدیق کی۔ یہاں تک کہ ابوجہل نے
کہا، ابو بکر! کیا کوئی بندہ رات کے وقت مکہ عرمہ سے مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے؟ فرما
یا، جاتو نہیں سکتا۔ وہ مردود کہنے لگا، تمہارے دوست کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں۔ فرمایا
، اگروہ کہتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں اور پچ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فوراً تقمدیق
، اگروہ کہتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں اور پچ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فوراً تقمدیق

(۳) ۔ ایک تیسرافرق بینظر آتا ہے کہ جن لوگوں نے عقل کی بنیاد پراصول بتائے انہوں نے عقل کی بنیاد پراصول بتائے انہوں نے جب بھی کوئی اصول بتایا اور سمجھایا تو انہوں نے اپنے آپ کو آگے پیش کیا اور کہا،

. . . میں نے ریسو حیا

. مين اس نتيج پر پهنجا

.... میری ریسرچ په بتاتی ہے

....ميرا قجر به پيهراتې

. ...میرے ذہن میں بیرخیال آیا

.... میں نے ریفیلہ کیا ہے

گویاان کی پوری بات کانچوڑ'' میں'''' میں''اور'' میں''نکلا سے جبکہ انہیائے کرام علیہم السلام جوتعلیمات لے کرآئے ان سب نے انسانیت کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ولائی ۔ انہوں نے اپنی بات کومقدم نہیں کیا بلکہ اللہ کے پیغام کو مقدم کیااور فرمایا، الله رب العزت نے بیفر مایا الله رب العزت نے بیمتازل فر مایا میری طرف الله تعالیٰ کابیہ بیغام آیا الله تعالیٰ نے مجھے بیچکم دیا

یعنی ان تمام تعلیمات میں انبیائے کرام نے انسانیت کو القد کے در پر پہنچایا۔
الحمد لقد، ثم الحمد لقد، جس دین پر ہم کاربند ہیں بیتمام ادیان عالم کا نچوڑ اور فلاصہ ہے۔ جیسے دودھ سے مکھن کو نکال کر کہتے ہیں کہ بیسارے دودھ کا نچوڑ ہے اسی طرح یوں سجھے کہ شریعت محمدی ملتی تیل کم میریعتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ ایسی تعمد سے جس کے بارے میں القدرب العزت نے ارشاد فرمایا،

اَلْيَــوُمَ اَكُــمَــكُ لَــكُــمُ دِيْـنَكُـمُ وَ اَتُـمَـمُـتُ عَلَيُكُمُ وَ اَتُـمَـمُـتُ عَلَيُكُمُ وَ المائدة: ٣) نِعُمَتِيُ (المائدة: ٣)

( آج کے دن میں نے تمہارے لئے دین کو کمل کر دیا اور میں نے بینعت تم پر کھمل کر دیا اور میں نے بینعت تم پر کھمل کر دی)

سجان الله ،خود پروردگارِ عالم نے اسے نعمت قرار دیا ۔..قربان جا کیں اس پروردگار کی فیاضی پر کہاں نے ہم عاجز مسکینوں کواس شریعت پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مادی۔ یا در تھیں کہ بیا لیک کامل شریعت ہے ،اس شریعت کو جانے کے لئے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔علم کے بغیر شریعت کا پرہ نہیں چاتا۔

انسان کا نیں ہیں

محسنِ انسانیت حضرت محمصطفیٰ احدمجتبیٰ مُنْ اَلِیَّا اِسْ اَوْ اَرْتَا وَفِر ما یا ، اَ**لْنَاسُ مَعَادِنَ (انسان کانیں ہیں**)

نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے یہ بہت ہی قیمتی بات ارشاد فر مائی ہے۔لوگ تو د نیا میں کسی کی اچھی بات کوس کر کہہ دیتے ہیں کہ فلال نے تو لا کھر ویے کی بات کہی ۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نبی مٹائیآ ہے اس فر مان کواس ہے تشبیبہہ دی ہی نہیں جاسکتی۔ بلکہ تچی یا ت تو رہے ہے کہ اس کوملین اور بلین ڈ الر ہے بھی تشییبہ نہیں دی جا سکتی ۔ کان زمین خزانے کو کہتے ہیں ۔ کہیں سونے کی کان ہوتی ہے ، کہیں تا ہے کی کان ہوتی ہے، کہیں او ہے کی کان یائی جاتی ہے، کہیں پورینیم کی کان یائی جاتی ہے۔ ان كانوں سے چیزیں نكال كرطرح طرح كے فائدے حاصل كئے جاتے ہیں۔ ... نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انسانوں کو کانوں کے ساتھ اس لئے مشابہت دمی کہ ہرانیان کے اندراللہ تعالٰی نے استعدا دا درصفات کے خزانے رکھ دیتے ہیں۔ جیے کا نوں میں سے چیزخود نکالنی پڑتی ہے اس طرح انسان اپنی محنت سے ان چھپی ہوئی صفات اور صلاحیتوں کو بیدار کرسکتا ہے ..... چونکہ ہر بندے میں بیصلاحیتیں ہوتی ہیں اس لئے کسی بندے کو بھی کم نظر ہے نہیں دیکھنا جا ہے۔ حدیث یاک ہیں آياے،

بحيارُ كُمْ فِي الإسلامِ جِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا فَقَهُوُا (تم مِن سے اسلام مِن وہ بندہ بہتر ہے جو جا لمیت میں بہتر تھا۔ جب وہ وین کی سجھ حاصل کریں)

جب وہ اسلام کی طرف آ کر نیک بنیں گے تو وہ دین میں بھی تم ہے آ گے نگل جا کمیں گے اور ان کو نقامت (سمجھ) لل جائے گی۔ اس لئے کہ ابتدا میں جوڈ اکوؤں کالیڈر ہوگا ، جب تو بہ کرے گا تو وہ نیکیوں میں بھی دوسروں ہے آ گے بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر Leadership (قیادت) کی Capability (صلاحیت)

موجود ہوتی ہے۔

اس کی مثال یوں بھے کہ ایک جے کے اندر در خت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ برکا در خت کتنا برا ہوتا ہے لیکن اس کا نتی مٹر کے دائے ہے بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ استے جھو نے ہے نتی میں اتنا بڑا در خت بننے کی صلاحیت موجو د ہوتی ہے، لیکن ہر نتی در خت نہیں بنتا صرف وہ فتی در خت بنتا ہے جس کوز ر فیز زمین ، پانی اور تنا مرت ہر نتی در خت نہیں بنتا ہے ، ور خت بنتا ہے جس کوز ر فیز زمین ، پانی اور تفاظت کرنے والا مائی ملتا ہے ، ور نہ کئی نتی نیس میں پڑے پڑے ضا کے ہوجاتے میں ۔ اس طرح انسانوں کی بیر خوابیدہ صلاحیتیں تب بیدار ہوتی ہیں جب ان کو نیک میں ۔ اس طرح انسانوں کی بیر خوابیدہ صلاحیتیں تب بیدار ہوتی ہیں جب ان کو نیک صحبت مل جائے اور کوئی انچھا استاداور مر پیل جائے جواسے موقع بہ موقع کا ئیڈ کرتا

شاہ بھیک آیک ہزرگ گزرے ہیں۔انہوں نے ہندی زبان ہیں ایک بجیب شعر لکھا .....اس شعر کی بنیا دامام ربانی حضرت مجدد الف ٹائی کی یہ بات بنی کہ انہوں نے فرمایا کہ ہرانسان ولی بالغو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کو اتنی صلاحیتیں دے رکھی ہیں کہ اگروہ ال کو ہروئے کا رلائے تو وہ اللہ رب العزت کا ولی بن سکتا ہے۔گرولی بالفعل بننے کے لئے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ محنت کوئی بن سکتا ہے۔اس لئے کوئی کوئی اللہ کا خاص ولی بنتا ہے۔ ساہ بھیک آبنا تخلص بھی کرسکتا ہے۔اس لئے کوئی کوئی اللہ کا خاص ولی بنتا ہے۔ ساہ بھیک آبنا تخلص بھیکا کھتے تھے۔انہوں نے بیشعر کھھا،

۔ ہمیکا ہمکھا کوئی نہیں ہر دی محمول لعل محرہ کھول نہ جاندے تے ترت پیمرن کٹکال

Pearl and Diamond ہے ہرا کی سے ہرا کے پاس Pearl and Diamond ( لعل ہے ہوا کے کہ ہوکا نہیں ہے ہرا کے کہ کال کا ل ( لعل وجواہر ) ہیں۔ بیا بی گٹھڑی کی گرہ کو کھولتا نہیں جانتے اسلئے بیچارے کٹکال پھرتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں ، ہم ان صلاحیتوں کو بیدار نہیں کرتے اس لئے کنگال زندگی گزارر ہے ہوتے ہیں۔

ان خوا بیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لئے علم کی ضرورت ہے۔اس کئے دین اسلام کاعلم حاصل کرنا ہرمسلمان مرداورعورت پرلازم کردیا گیا ہے۔

۔ فرائض کاعلم حاصل کرنا فرض ہے

۔ وا جبات کاعلم حاصل کرنا وا جب ہے

سنن كاعلم حاصل كرنا سنت ہے۔

علم حاصل کرنا اس لئے ضروری ہے کہ انسان کے ساتھ ہروفت تو مفتی نہیں ہوتا کہ اس سے بوچھ کرکام کرے گا۔ ضروریا ت دین کاعلم تو ہرصورت حاصل کرنا چاہئے۔ البتہ اگر کوئی کھمل دین کاعلم حاصل کرلے تو وہ نسوز عملنی نود ہے۔ بیاللہ ربالعزت کی نعمت ہے جس کوچا ہے عطا کردے۔

سمجھ کب بیدار ہوتی ہے؟

انیان کی سمجھ کب بیدار ہوتی ہے اور اس میں نقامت کب پیدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس کا دل سنورتا ہے تب اس کے اندر فقامت اور سمجھ پیدا ہوتی ہے۔اس لئے قرآن عظیم الشان میں فر مایا گیا،

لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ (الحج: ٢٣) (ان كول بوت جوان كوعمل سكمات-)

مر یاعمل کو قلب کا تا بع بنایا گیا ہے۔

خانقاه ہے کیامراد ہے؟

ہمارے معاشرے میں دل سنورنے کی جو درسگا ہیں ،ان کو خانقا ہیں کہتے

BC -44517 BBBBC 2340 DB

میں ۔ بیر خانقاہ کسی ممارت کا نام نہیں ہوتا بلکہ بیرشخصیات کا نام ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے مشاکع کی خدمت میں وفت گز ارااوران سے تربیت پائی ، پھران مشاکع نے مشاکع کی خدمت میں وفت گز ارااوران سے تربیت پائی ، پھران مشاکع نے ان کے علم اور عمل کے اندر جوڑ اور ظاہر و باطن کے اندر فرق کوشتم کرتے و یکھا تو انہوں نے تقمد بق کر دی کہ

اب یہ بندہ سے کی زندگی گز ارر ہاہے اب یہ بندہ تربیت پاچکا ہےاور اب بیددوسروں کوالٹدائند سکھانے کے قابل ہے۔ اس شخصیت کا نام خانقاہ ہوتا ہے۔

## يونيورسٹيوں اور خانقا ہوں كى تعليمات ميں فرق

آج یو نیورسٹیوں میں بھی تعلیم ملتی ہے اور خانقا ہوں میں بھی تعلیم ملتی ہے، گر دونوں میں فرق ہے۔ یو نیورٹی مجارت کا نام ہوتا ہے اور خانقاہ کوئی مجارت نہیں ہوتی ہے۔ یو نیورسٹیوں میں ایک خاص ہوتی ہا گئے بیار نی پھرتی یو نیورٹی ہوتی ہے۔ یو نیورسٹیوں میں ایک خاص وقت کے لئے تعلیم دی جاتی ہوتی ہے لئے ان خانقا ہوں میں چومیں گھنے تعلیم ہوتی ہوتی ہو جو طلباء ان خانقا ہوں میں آکر رہتے ہیں وہ چومیں گھنے کے سٹو ڈنٹ ہوتے ہیں۔ دون ہویارات، وہ اپنے شخ ہد دین سکھر ہے ہوتے ہیں۔ یو نیورسٹیوں کا کورس دن ہویارات، وہ اپنے شخ ہد دین سکھر ہے ہوتے ہیں۔ یو نیورسٹیوں کا کورس چند سالوں کا ہوتا ہے، مثل ڈاکٹر چند سالوں میں ڈاکٹر بن جاتا ہے اور اسے چھٹی ہو جاتی ہو دیل خانقا ہوں کا کورس ایسا ہے کہ ساری عمر چھٹی نہیں ملتی ، انسان کو سے کورس پوری زندگی میں یعنی اپنی قبر میں جانے تک کرنا پڑتا ہے۔ کورس پوری زندگی میں یعنی اپنی قبر میں جانے تک کرنا پڑتا ہے۔ کمت حشق کے انداز زالے دیکھے اس کو جھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

نفائي المحالية المحال

اگر کوئی محنت کر کے اپنے آپ کو بنا تا ہے تو پھر مشائخ اس کو بیٹھنے نہیں دیتے ، بلکہ وہ اے آگے دوسرول کی خدمت (اصلاح) میں لگادیتے ہیں۔

#### خانقاہوں کا سب سے بڑا فائدہ

یہ فائدہ حاصل کرنے والا بنا

دیتی ہیں اور ان کا جونقصان دہ پہلو ہوتا ہے اس سے بچالیتی ہیں۔ جیسے جسم کے اندر

معدہ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس میں کچھ غذا تو وہ ہوتی ہے جو جسم کے لئے فائدہ

مند ہوتی ہے اور معدہ اس غذا کوخون بنا کرجسم کے مختلف اعضاء کو بھیج دیتا ہے لیکن جو

ہزیں نقصان دہ ہوتی ہیں ان کو بیٹا ب پا خانہ بنا کرخارج کر دیتا ہے۔ کو یا غذا کا

وہ پہلو جو فائدہ مند تھا اس کو حاصل کر لیا اور جو نقصان دہ تھا اس سے بچالیا۔

خانقا ہوں ہیں بھی ہی ہوتا ہے۔ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ مند پہلو ہی

عبادات كاشوق بيدا موجائ

.... اخلاص پیدا ہوجائے

· خنثوع وخضوع بيدا ہوجائے اور

نمازکوا چھےا نداز کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے۔

یہ سب فائدے اے حاصل ہوجاتے ہیں گراس کا ایک نقصان دہ پہلوہی ہے کہ جب کی بندے کے اندرعلم آتا ہے تو پھراس کے اندر' میں' آجاتی ہے۔ پھروہ خود پہندی اور تکبر کا شکار ہو کرا پی علیت کومنوانے کی کوشش کرتا ہے۔'' ہم چو ماں دیگر سے نیست 'کے مصداق اس کے ذہن میں یہ بات آجاتی ہے کہ میر ہے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یہود کے اندرعلم زیادہ تھا اس لئے انہوں نے سوچنا شروع کردیا کہ

نحن ابْنُوْ اللَّهِ وَ أَحَبَّاوُهُ (المائدة: ١٨) (ہم اللہ كے بين اور محبوب بيں) انہوں نے بيات تكبركي وجہ سے كي - چنانچ ارشاد قر مايا، اساَصُرف عَنْ ايني الَّذِيْنَ يَتَكَبُّرُونَ فِي الْارُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (سَاصُرف عَنْ ايني الَّذِيْنَ يَتَكَبُّرُونَ فِي الْارُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (اللام الله ماران: ١٣١))

(میں پھیردونگاان کواپنی آنیوں سے جو تکبر کرتے ہیں۔ زمین میں ناحق)
چونکہ تکبرایک نقصان دہ چیز ہے اس لئے خانقا ہوں میں علم کے فائدہ مند پہلوکو
تو انسان پر لاگوکر دیا جاتا ہے گر اس تکبراورخو دینندی کواس کے اندر سے نکال دیا
جاتا ہے جس سے انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تکبراورخو دینندی کا نگلنا بہت مشکل
ہے۔ آج تو لوگ ایک اچھاخواب و کھے کرا ہے معتقد بن جاتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے
ہیں کہ ہم بڑے پہنچ ہوئے ہیں ، حالا تک وہ کبیرہ گنا ہوں کے مرتکب ہور ہے ہوتے
ہیں کہ ہم بڑے پہنچ ہوئے ہیں ، حالا تک وہ کبیرہ گنا ہوں کے مرتکب ہور ہوتے
ہیں۔ شیطان اس کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی طرف ان کی توجہ میں دلاتا بلکہ انہیں اپنا
معتقد بنا دیتا ہے۔ انسان اللہ والوں کی خدمت میں آگراس نقصان دہ پہلو ہے محفوظ
ہوجاتا ہے۔

# خانقا ہوں میں کیا تربیت دی جاتی ہے؟

ا ما مربانی مصرت مجد والف ٹانی ' نے لکھا ہے کہ انسان کے نی الطبع پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی یہ اسلی مسلم کر ہنا پہند کرتا ہے۔ جب مل جل کر میں گئی یہ اسلی کے دہنا پہند نہیں کرتا بلکہ مل جل کر میں گئی کہ ایک دوسرے کے حقوق بھی لا گوہوں گے۔ اس لئے انسان دوسرول کے ساتھ الیم معاشرت رکھے کہ وہ حسد ، کینہ ، تکبر اور دیگر اخلاق رذیلہ سے فی جائے۔ اس مقصد کے لئے اسے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا درکھیں کہ اچھی جائے۔ اس مقصد کے لئے اسے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا درکھیں کہ اچھی

صفات خو و بخو دانسان کے اندر آتی نہیں اور ہری صفات خو د بخو د جاتی نہیں۔ مثال

کے طور پر اگر آپ آج فیصلہ کر لیس کہ آج کے بعد جھے جھوٹ نہیں بولنا تو اس کا
مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے اس فیصلہ کے بعد آپ کو یہ چیز حاصل ہوگئ ہے۔ نہیں،
مطلب یہ چونکہ عادت بنی ہوئی ہے اس لیئے بے اختیار زبان ہے جھوٹ نکل جائے گا۔
ایک جھوٹی می بات بتا تا ہوں۔ مثلاً کوئی آدمی فون پر یہ کھدد ہے کہ ' میں ایک سیکنلہ
میں آیا'' یہ حقیقت میں جھوٹ ہے لیکن انسان اس کوخو د ٹوٹ نہیں کرتا۔ اچھا اگر وہ
میں آیا'' یہ حقیقت میں جھوٹ ہے لیکن انسان اس کوخو د ٹوٹ نہیں کرتا۔ اچھا اگر وہ
کسی کی نشا ندی پر نیت کر بھی لے کہ آئندہ میں نہیں کہوں گا تو وہ پھر بھی کہہ بیٹھے گا
کونکہ اس کی عادت بن چگی ہے۔ اس ہے ٹا بت ہوا کہ جو چیز میں عادت بن چگی ہو
تی ہیں ان کوچھوڑ ناکوئی آسان کا منہیں ہوتا۔ اس لئے استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو
اسے سمجھائے کہ اس دقت آپ یہ غلطی کر دہے ہیں۔ اس تر بیت کا نام'' تزکیہ'' ہے
اور خانقا ہوں ہیں بہی تر بیت دی جاتی ہے۔

# صحابه كرام كي تربيت

الله رب العزت نے اپنے محبوب الفائق کی تربیت فرمائی اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلوٰۃ والسلوٰۃ والسلوٰۃ والسلوٰۃ والسلام نے محبوب کی علیہ السلام کے تربیت کرنے کے مختلف انداز تھے۔

ہے .. کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے کوئی تابیند بدہ بات سرز دہوجاتی تو جی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چیروُ انور پر تا گواری کے آتا رظا ہر ہوتے تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ لیتے تھے۔

ہے... بہا اوقات نبی علیہ السلام کوئی بات و کھتے تھے تو خاموشی اختیار فر مالیتے تھے۔ آقا علیہ الصلاق والسلام کی خاموثی سحابہ کرام رضی الله عنهم کے لئے برداشت

کرنامشکل ہو جاتی تھی۔

ابعض اوقات نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی زبان مبارک ہے بھی صحابہ کرام رضی التعنیم کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔

مجھی خاموش رہ کرتر بیت فر مائی اور بھی بات نتا کرتر بیت فر مائی۔ایک صحابیؓ نے کوئی سوال پوچھا، آپ مٹھی آپ مٹھی ہے کوئی سوال پوچھا، آپ مٹھی آپ مٹھی ہے اس کے بعد پھرسوال پوچھا، آپ مٹھی آپ مٹھی ہے اس وقت تک نہ پوچھو جب تک میں تم سے نہ کھوں ، تم سے پہلی قو موں پر ای لئے عذاب اتراکہ وہ اینے انبیاء سے کثرت سے سوال پوچھتے تھے۔

کی علیہ الصلوٰ قا والسلام نے درخت کی ٹہنی ہلائی اور جب ہے گرے تو سمجھایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جیٹر جاتے ہیں جس طرح پت جھٹر کے گناہ اس طرح جیٹر جاتے ہیں جس طرح پت جھٹر کے موسم میں درخت کے ہے جھٹر جاتے ہیں۔

علوم دیدیہ کےاثر ات

الله تعالى في اينا پيغام انبيائ كرام كه دلول برنازل فرمايا۔ چنانچه ارشاد بارى تعالى ہے،

فَالِنَّهُ نَوْ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ (البقرة: ٩٥) (بِئْك اس نِهِ اس قرآن كونازل كرديا آپ كے قلب پر) تو وى كاتعلق دل كے ساتھ ہوتا ہے ، عقل كے ساتھ فہيں ہوتا۔ اس لئے جوعلوم انسان کوقلب کے ذریعے ہے ملے ہیں وہ تھوں اور پکے ہیں اور جوعلوم انسان کوعقل کے ذریعے ہیں اور جوعلوم انسان کوعقل کے ذریعے سے ملتے ہیں وہ پختہ نہیں ہوتے۔ایک بات کے بعد عقل دوسری بات سوچتی ہے،لہذا انسان عقل کے اوپراپنی زندگی کی بنیا د نہیں بائد ھسکتا۔

ا نبیائے کرام عیہم السلام نے علوم ویدیہ دوسرے انسانوں کوسکھائے۔انہوں نے اس پیغام خداوندی کی وضاحت فر مائی۔

> لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اللَّهِمُ (النحل: ٣٣) (تاكرا پيان كردي \_ وه جو كِهان كي طرف نازل كي كي)

اس سے میں علوم صداقتوں اور سپائیوں پر جنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں۔ ان سپائیوں کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار نے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ ان الہامی علوم سے فائدہ اٹھانے کے لئے انسان کواپے آپ کوستھرا کرنا پڑتا ہے تاکہ گنا ہوں کی میل کچیل انر جائے۔ جب تک انسان کا من ستھرانہ ہوا ہے میعلوم فائدہ نہیں ویتے۔ چنا نچہ جب نبی علیہ الصلوق والسلام تشریف لائے تو آپ منتظم کے مقاصد ہیں سے ایک میں مقصد بھی تھا،

وَ يُنَوَ كِيلُهِمُّ (البقرة: ۱۲۹) (اورآپان کو تفرافر ما کیں کے )

ای تھم کی بناپر نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی القد عنہم کا تزکیہ فرمایا۔
یہ تزکیہ ہم میں سے ہرا یک کے لئے حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب انسان کا
تزکیہ ہوجا تا ہے تو پھر بیعلوم انسان کے اندرا پنے اثر ات جھوڑ تے ہیں۔
قلب کے اندرا بیمان بڑھتا ہے

محبت النہیہ بڑھتی ہے خوف خدا بڑھ جاتا ہے اور اس کا ول سنور جاتا ہے۔ ایبا ہی انسان کا میا ب زندگی گزارتا ہے۔

### ایمان والول کی دونشا نیال

قرآن مجید کی ایک آیت میں ایمان والوں کی دونشانیاں بتائی گئی ہیں۔ابہم ان نشانیوں کواپنی زندگی مین تلاش کریں۔

سیلی نشانی ارش دِ باری تعالی ہے،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ (الانفال:٣)

[ بے شک ایمان والے بندے وہ بیں کہ جن کے سامنے القدرب العزت کا تذکرہ کیا جائے توان کے دل پیڑک اٹھتے ہیں ]

جیسے محبوب کا نام س کر بندہ متوجہ ہوجاتا ہے اور اس کی کیفیت برل جاتی ہے اس طرح مؤمن بھی اللہ رب العزت کا نام س کر پھڑک افستا ہے۔ ع اک دم بھی محبت حیب نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا

اب ہم بین افی اپنی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب
ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے تو کیا ہم اپنے قلب میں اسکی
حزارت محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر پروا بی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہما
رے اندروہ کیفیت ابھی کا مل در ہے کی نہیں پیدا ہوئی۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس
بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ضرور ہے۔ لیکن
اس محبت کو ہڑھا کر ہم نے شد بدتر بنانا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی محبت ضرور ہے۔ لیکن

8 -418th D88 x 38 CD 88 88 24 24 D

وَالَّذِيْنَ الْمَنُو الصَّلَّ حُبَّالِلَهِ (البقرة: ١٦٥)

[اورايمان والول كوالله عضد يدمجبت موتى هم التدتعالى في ارشا وفر ما يا وسرى تشاتى التدتعالى في ارشا وفر ما يا وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا (الانفال: ٢)

[اور جب ان كے سائے قرآن پاك كى آيات تلاوت كى جاتى بيں توان كا ايمان بر حجاتا ہے]

کیا یہ کیفیت بھی ہمیں حاصل ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی آیات پڑھیں یا سنیں تو ہمار ہےاو پربھی بیاثر ات ہوں؟

### رحمتول کے جھرمٹ میں رحمت سے محرومی

یہ بات بڑے افسوس سے کہ دہا ہوں کہ ایک قاری صاحب اپنے حالات بتاتے ہو گئے کہ دہ ہے کے حضرت! جب بیں بچی کو پڑھار ہا تھا تو عین سبق سننے کی حالت بیل میری شہوت بھری نظرایک نچی پر پڑر ہی تھی۔ آخراس کی کیا وجہ ہے؟
الیا کیوں ہور ہا ہے؟ حالا نکہ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمت اثرتی ہے۔ اب وہ بندہ جس نے فجر سے پہلے کلاس لینی شروع کی اور پھر فیح بھر کے بعد سے لے کرعشاء تک مختلف وقفوں سے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا، پھر فیح کی خور بھی پڑھا، بچوں سے بھی سنا اور ایک وقت میں درجنوں بچوں کی قرآن پڑھنی کہ خور بھی پڑھا، بچوں سے بھی سنا اور ایک وقت میں درجنوں بچوں کی قرآن پڑھنی کی خور بھی سے کانوں میں جاتی رہی تو وہ تو دن کے بارہ چودہ گھنٹے اللہ کی رحمتوں کے جھر مث میں بیٹھار ہا۔ ایسے بندے کا دل تو بالکل دھل جانا جا ہے تھا، اس پر نفس کے حجم مث میں بیٹھار ہا۔ ایسے بندے کا دل تو بالکل دھل جانا جا ہے تھا، اس پر نفس و شیطان نے غلبہ کیوں کیا اور اس پر قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اللہ کی تار ۔ مشاکئے نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اللہ ک

رحمتوں کے اتر نے میں تو کوئی شک ہی نہیں گمراس کا دل ان رحمتوں کو جذب نہیں کر ریا ہوتا۔

ایک مثال سے بیہ بات امچی طرح سمجھ میں آجائے گی .. جب بجہ پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو پہلے دن بھینس کا دودھ پلا دیں تو اس کا معدہ اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا اور اے اسہال کی تکلیف ہو جائے گى۔اس لئے بیچے کو یا تو ماں کا دودھ پلا یا جائے یا بکری کا دودھ پلا یا جائے۔ چونکمہ بكرى كا دوده يهت بلكا اور پتلا موتا باس لئے بجدا سے برداشت كر لے كا اور جوان ہوکر بھینس کا ایک کلودود دیجی برداشت کرلے کا ..... کیا مطلب؟ .....مطلب یہ ہے کہ شروع میں اس کی استعداد کمزور تھی اس لئے اسے کسی بلکی پھلکی چیز ک ضرورت بھی، جب بکی غذاملتی رہی اوروہ پرورش یا تاریاتو پھراس کےاندراستعداد ہر حتی گئی جتی کہ اس کے اندر گائے کا دودھ جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگئی۔ پھر جب برجتے برجتے وہ جوان ہو گیا تو اب اس کے اندر بھینس کا دودھ برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگئی ..... یا لکل اس طرح قرآن مجید کے انوا رات تعیل ہیں۔اللہ نتعالی ارشا دفر ماتے ہیں ،

إِنَّا مَسَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوُلًا ثَقِيلًا (المرال: ٥) [جمعنقريب آپ برايك بعارى بات نازل كريس كے آ

اس لئے اس کے انوارات کو ہرواشت کر لینا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہادے مشائح فرماتے ہیں کہ ذکراللہ کے انوارات بہت لطیف ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ اللہ نتعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کا قلب گنا ہوں کی میل کی وجہ سے جتنا بھی مندہ ہوذکر کے انوارات کو قبول کر لیتا ہے۔ اس ذکر اللہ سے اس کے قلب کی 

### سورة زلزال سننے کی تمنیا

ہ نارے مشائے کے کا نوں میں جب قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آجاتی تھی تو ان کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ وہ آیات من کر پھڑک اٹھتے تھے۔ کی تو ایسے معرات مجی تھے کہ وہ بیدعا کیں مائٹتے تھے کہ اے اللہ! ہم مورة زلزال پوری من سکیں۔ انجی شروع کی جاتی تھی تو چند آیات کے بعد ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ، وہ فش کھا کر گرجاتے تھے اور کی دنوں کے بعد انھیں ہوش آتا تھا۔

#### اتناخونب خدا.....!!!

ني طيرالسلوة والسلام في ايك مرجه تبيركى نماز شي ايك آيت برحى، إنَّ لَدَيْنَا آنْكَالاً وَجَعِيمًا وَ وَطَعَامًا ذَا غُصَةً وَعَذَابًا اَلِيمًا [البحة عارے إلى بيزيال بين اور آك كا دُعِر اور كمانا كلے بن اكتے والا اور عذاب دردناك إل المرل: ١٢:١٢)

آپ مٹائیلہ کے بیچے عمران بن تھیں تھا۔ کھڑے تھے۔ انہوں نے بیآ بت تی اور ای دفت گر کرائی جان دے دی۔ ان معترات کواتا خون خدا ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوری رات ریآ ہت پڑھتی رہیں، و بندالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ ٥ (الزمر:٢٣)

[ اورنظر آئے ان کواللہ کی طرف سے جو خیال بھی ندر کھتے تھے ا
وہ حضرات قرآن مجید کے انوا رات سے فیض پاتے تھے۔ پھران کے آنسو
جاری ہوجاتے تھے اور قرآن مجید اس کی تصدیق کرر ہاہے۔ فرمایا،

وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنُولَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْى أَعْيُنَهُمْ تَفِيُضُ مِنَ الدَّمْعِ مِنَ الدَّمْعِ مِنَ الدَّمْعِ مِنَ الدَّمْعِ مِنَ الدَّمْعِ مِنَ الْحَقِّ (المائدة: ٨٣)

[اور جب سنتے ہیں اس کو جو اتر ارسول پر تو دیکھے ان کی آتکھیں کہ اہلتی ہیں آنسوؤں ہے اس ہات سے کہ انہوں نے پہچان لیاحق بات کو ]

کیا آج ہماری بھی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ اگر یہ ہماری کیفیت نہیں ہے تو بیاس
بات کی نشا تد بی ہے کہ نہمیں ابھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر قر آن پڑھتے
سنتے ہوئے ہمارے اندر سے شہوات زائل نہیں ہور جیں تو بیاس بات کی علامت ہے
کہ نہمیں بھی اپنے دل کوصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی روحانی ڈاکٹر سے اپنا
چیک اپ کروانے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کروائیں گئو ان نجا ستوں کو اپنے
ساتھ قبر میں لے کرجا کمیں گے۔

# حديث جبرئيل كي وضاحت

سیدنا عمر طاف صدیث جبرائیل کے داوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب
نی علیہ الصلوق والسلام کی خدمت میں آئے۔ ان کے کپڑے سفید نصاور بال کا لے
تنے، چبرہ تروتازہ تفا۔ وہ آکرنی علیہ الصلوق والسلام کی خدمت میں اس طرح بیشہ
منے کہ انہوں نے اپنے گھٹے نی علیہ الصلوق والسلام کے گھٹوں کے ساتھ التحیات کی
شکل میں بیٹھ کرملا دیتے۔ انہوں نے آکرنی علیہ الصلوق والسلام سے سوال پو جھے۔

؟ کیلے پوچھا، ما الایمان ۱ ایمان کیا ہے؟ ''نی مدیدالسام نے اسکا جواب دے دیا۔ پھروہ کہنے کا آئے۔ کا جواب دے دیا۔ پھروہ کہنے لگا،''صدف ت'' کدا ہے نبی علیداسل م! آپ نے بچے فرمایا۔ ہمیں جیرانی ہوئی کہ ایک تو سوال پوچھ رہا ہے اور پھر جواب ملنے پرجواب کی تصدیق بھی کررہا ہے۔ جیسے پہلے ہی جواب کا پیتہ ہے۔

اَنْ تَعُبُدُا لَلْهُ كَا نَّكَ تَوَاهُ فَإِنْ لَهُ تَكُنُ تَوَاهُ فَإِنَّهُ بِواكِ اللهِ تَكُنُ تَوَاهُ فَإِنَّهُ بِواكِ إِن لَهُ مَكُنُ تَوَاللهُ بِهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى كَاعِدِ وَسَالِيلِ وَلَيْ اللهِ اللهُ تَعَالَى كَاعِدِ وَسَالِيلِ وَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى حَهِمِيلِ وَكَيْدِ مِنْ إِن اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى حَهِمِيلِ وَكَيْدِ مِنْ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى حَهِمِيلِ وَكَيْدِ مِنْ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

انہوں نے اس جواب کی بھی تقدیق کی اور چلے گئے۔ سی ایہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی گفتگو سے جیران تھے کہ یہ بندہ قریب کا بی لگتا ہے کیونکہ اس کے کپڑوں اور بدن کے آٹار دور سے آئے والے کے نہیں تھے گرچونکہ ہم میں سے اسے کوئی جانتا نہیں اس لئے یہ قریبی کیما؟ اور اگریہ دور سے آیا ہے تو اس کے کپڑوں اور چہرے نہیں اس لئے یہ قریبی کیما؟ اور اگریہ دور سے آیا ہے تو اس کے کپڑوں اور چہرے پرگرد کے نشان کیوں نہیں؟ .....وہ میں سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،

هنذا جِبْرٌ بِیْلُ اَتَاکُمْ یُعَلِّمُکُمْ دِیْنَکُمْ [ یه جرئیل تھے، یه اس لئے آئے تھے کہ یہ جہیں تمہارادین سکھائیں] غور سیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام آکر تین سوال پوچھتے ہیں اور پھرنبی علیہ الصلوٰ ق والسلام ارشادفر ماتے ہیں کہ جبرائیل حمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔ ....اب اس حدیث میں چند باتیں قابلِ توجہ ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جبرئیل علیتا اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوں گے کیونکہ فرشتوں کی میصفت ہے کہ

لَا يَغْضُونَ اللَّهُ مَاۤ أَمَوَهُمْ وَ يَفُعَلُونَ مَا يُؤَمَّرُونَ ٥ (التحريم: ٢) [الله ان کو جو تھم کرتا ہے۔ اس کی نافر مائی تہیں کرتے۔ اور وہی پھے کرتے ہیں جس کا ان کو تھم دیا جاتا ہے]

معلوم ہوا کہ حضرت جبرا ٹیل ملایٹھ خو دنہیں آئے نتھے بلکہ انہیں پرور دگار نے بھیجا تھا۔

دوسری بات سے کہ بیسوال بھی حضرت جرائیل طلطہ نے فور نہیں پوچھے بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے سوال پچھوائے۔ پروردگا رعالم نے پیند کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان باتوں کا پینہ چل جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل طلط کو ایک ذریعہ بنادیا۔
تیسری بات سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشا وفر ما یا کہ بیہ جبرائیل طلطہ متمہیں تمہارا وین سکھا نے لئے آئے تھے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ یہ تینوں سوال وین جب سے اس سے معلوم ہوا کہ ماالاحسان والی کیفیت کا حاصل کرنا بھی وین ہے۔ یہ وین ہے۔ یہ اس کا دین اور مین خورار و جائے گا۔ وین اس وقت کا مل ہوگا جب ایمان ، اسلام اوراحسان تینوں کی اور مین کے اور میں تینوں کی کہ بیات حاصل ہوں گی۔ کی بین سے باہر کی چیز سمجھے گا اس کا دین کے اور میں کہ نے اس کا دین کے ایک کا دین کے بیات حاصل ہوں گی۔ کی بین اس وقت کا مل ہوگا جب ایمان ، اسلام اوراحسان تینوں کی کیفیات حاصل ہوں گی۔

نمازوں پرمحنت کرنے کی ضرورت

اب آپ اپی نماز ول پرغور کر لیجئے ۔ حدیث پاک میں دو کیفیتیں بیان کی گئ

بیں کہ یا تو اس طرح عبادت کر و کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کود کھتے ہو یا بھر یوں کر و کہ جیسے اللہ تعالیٰ تہہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری نماز میں نہ تو پہلی کیفیت ہے اور نہ ہی دوسری کیفیت ہے تو پھر ہم کیسی نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہماری نمازیں نہ پہلی حالت والی ہیں ، پھر یہ تیسری حالت والی بہلی حالت والی ہیں ، پھر یہ تیسری حالت والی نمازیں کہ تیسری حالت والی نمازیں کے قبول ہوں گی جو دنیا کے خیالات سے بھری ہوئی ہوں گی۔ ہمیں اپنی نمازوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یا تو ہمیں مشاہرہ کی کیفیت حاصل ہوجائے اور اگر وہ حاصل ہوجائے۔ اس لئے اور اگر وہ حاصل ہوجائے۔ اس لئے مار کہ مراقبہ کی کیفیت ہی حاصل ہوجائے۔ اس لئے ہمارے اسلان اپنی نمازوں پر محنت کیا کرتے تھے۔

# نماز میں ماسوی کی مداخلت کیسے دور ہوئی؟

شاہ اساعیل شہید نے ایک مرتبہ سور کعتیں صرف اس لئے پڑھیں تاکہ اسا ی خیال کے بغیر اللہ کی نماز اداکر سیس ۔ گرانہیں ہرد فعہ کوئی نہ کوئی خیال آ جا تا ۔ سو رکعتیں اداکر نے کے بعد بڑے شخکر ہوئے کہ جس نے سونفل بھی پڑھے اور جس ایک دوگا نہ بھی ایسانہ پڑھ سکا جس جس باہر کا کوئی خیال نہ آیا ہو۔ چنا نچے سیدا حمد شہید کی خدمت جس حاضر ہو کر عرض کیا ، حضرت! جس نے سو رکعتیں اس نیت سے کی خدمت جس حاضر ہو کر عرض کیا ، حضرت! جس میں کے جس میں کی فیر کے بارے پڑھیں کہ جھے کم از کم ایک دوگا نہ ایسا نہیں ہوجائے جس میں کی فیر کے بارے بیل کوئی خیال آتار ہا، اب میں پریشان ہوں کہ میری نماز نماز کیسے بے گی۔ شاہ صاحب نے فرمایا ، اچھا، تم تبجد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا۔ چنا نچے شاہ اسا عیل شہید آنے سیدا تہ شہید کے مصلے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا۔ چنا نچے شاہ اسا عیل شہید آنے سیدا تہ شہید کے مصلے کے قریب آکر تبجد کی نیت با تھ ھی ، ان کی صحبت کا بیا اثر تھا کہ ان کی طبیعت میں دفت پیدا ہوگئی ، پھر دہ اتنارو نے کہ ان کے لئے ادانہیں کیا تھا کہ ان کی طبیعت میں دفت پیدا ہوگئی ، پھر دہ اتنارو نے کہ ان کے لئے ادانہیں کیا تھا کہ ان کی طبیعت میں دفت پیدا ہوگئی ، پھر دہ اتنارو نے کہ ان کے لئے ادانہیں کیا تھا کہ ان کی طبیعت میں دفت پیدا ہوگئی ، پھر دہ اتنارو نے کہ ان کے لئے ادانہیں کیا تھا کہ ان کی طبیعت میں دفت پیدا ہوگئی ، پھر دہ اتنارو نے کہ ان کے لئے ادانہیں کیا تھا کہ ان کی طبیعت میں دفت پیدا ہوگئی ، پھر دہ اتنارو نے کہ ان کے لئے

نما ز کا سلام بھیر نامشکل ہو گیا ۔ سورکعتیں اپنے طور پر پڑھیں تو ہزونہ بنا اور طبیب کے پاس آ کر دورکعت کی نمیت باندھی تو ایسا گریہ طاری ہوا کہ سلام بھیر نا مشکل ہوگیا ۔ تو یہ حضرات زندگی کے اعمال کو بنانا سکھاتے ہیں۔ ہون ن اللہ

#### کیفیات نبوی کے دارث

علمائے کرام علوم نبوی کے وارث ہیں اور مشاکج حضرات کیفیات نبوی کے وارث ہیں ۔مثلًا اگر کسی نے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تو کل دیکھنی ہوتو وہ کتا ہوں ے تھوڑا ملے گی ،اس کومشائخ کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا ، اگر زبد کو دیکھنا ہو .ا گرانقطاع عن المخلوق كود مجينا هو ٠٠٠ گرمجېپ البيد كې كيفيت كود مجينا هو ١٠٠ گر نی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے قلب اطہر کی کیفیات کا کوئی نمونہ دیکھنا جا ہے گا تو اسے مثائخ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی .... کچھا یے بھی خوش نصیب حضرات ہوتے ہیں جوعلوم کے بھی وارث ہوتے ہیں اور کیفیات کے بھی وارث ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کوحامل کامل بنا دیتے ہیں۔ہمیں ایبا بنتا ہے تا کہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انا بت الی اللہ کی کیفیت نصیب ہو جائے ۔ بیمحنت کرنی ہارے لئے ضروری ہے۔ہم جو مدارس میں آئے تو جارا اصل مقصد یہی ہے۔ہم نے یہاں سے فقط الفاظ پڑھ کرنہیں جانا۔فقط علم پرمغفرت ہوتی تو پھر شیطان کی مغفرت ہم سے پہلے ہو جاتی ،اس لئے کہوہ ہم سے بڑا عالم ہے۔معلوم ہوا کہ فقط علم کی بات نہیں ہے ،اس علم برعمل کی بات ہے اور عمل پراخلاص کی بات ہے ، تب جا کرعلم کا اصل مقصود حاصل ہوتا ہے۔اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اساتذہ کے سامنے پڑھنے بینھیں تو اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے اس پر ا خلاص کے ساتھ ممل کرنا ہے۔ہم جو کچھ آج سنیں گے اس پڑممل کریں گے۔ بینیس

BC =148617 DBBBBBBC 294-7 DB

کہ ہم ساراعلم پڑھ کر عالم بن لیں اور پھرا کٹھاعمل کریں گے۔اگر بیزنیت کرلیں گے تو شیطان کے بہکاوے میں آ جا نمیں گے اور پھر شیطان عمل کی تو فیق نہیں ہونے وےگا۔

# علم مل کی نیت سے حاصل کیا جائے

تحسي شخص نے حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی رحمۃ اللّٰہ علیہ ہے سوال پوچھا ، حضرت! دین کی جو کتابیں آپ نے پڑھیں وہی کتابیں آپ کے ووسرے ساتھیوں نے بھی پڑھیں کیکن اللہ تعالیٰ نے جومر تبہ آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کوئبیں دیا ،اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت مولا نامحرقاسم نا نوتویؓ نے عجیب جواب دیا کہمرے ساتھیوں نے قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھا کہ ہم معارف قرآن کو جان لیں اور حقائق قرآن مجید ہے واقف ہو جائیں ،اسلئے ان کو وہ حقا کُلّ تو مل گئے مگر و ونعت نہ لمی جو الله تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی ۔ اس نے یو جہا ، حضرت! آپ کو بی تعت کیے ملی ؟ فرمانے کے کہ میں نے جب بھی قرآن کو پڑھا ، ہمیشہ اس نیت سے پڑھا کہ اے الله! تيرا غلام حاضر ب، تيراتهم جانتا جا جنا ب كهجس كوبيا بني زندگي ميسمل ميس لے آئے .... سبحان اللہ۔ یہی چیز صحابہ کرام رضی الله عنہم میں تھی ۔سید تا صدیق ا كبرﷺ نے اڑھائى سال كے اندرسورة بقره كمل كى ۔ حالانكه عربي زبان تو ان كى ما دری زیان تھی ۔اس لئے ان کوتو صرف وٹھو کی ضرورت ہیں نہیں تھی ، پھراڑ ھائی سال کیے گئے؟ معلوم ہوا کہ وہ حضرات ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور اس پرعمل کرتے تھے۔ادھران کی سور ق مکمل ہوتی تھی اورادھران کاعمل اس سور ق پرکمل ہوتا تھا۔ کیا مجھی ہم نے اس نیت سے قرآن مجید کو کھولا؟ اس محنت کو کرنا جا ہے ، اس محنت کو کیے بغیروہ کمال حاصل نہیں ہو سکے گا جو ہمارے اسلاف کو حاصل تھا زندگی کے

#### B -441612 BREEKE (2) BREEKE 212112 DE

ا نہ ریعتیں حاصل کرنے کے لئے محنت کرنا تز کیداورا حسان کی محنت کہلا تا ہے۔

## جوتیاں سیدھی کرنے سے تکبر کا خاتمہ

قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی حسین وجمیل تھے۔ ان کی طبیعت میں نفاست بھی بہت تھی۔ وہ اجھے اور صاف کپڑے پہنتے تھے۔ دیکھنے والے جیران ہوکر کہتے تھے کہ

#### مَا هَلْذَا بَشَرًا ﴿ إِنْ هَلْذَ ا إِلَّا مَلَكُ كُويُمٌ ٥ (يوسف:٣١) [بيرُوكونَى انسان بين بلكة معزز فرشته هـ]

وہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر میں ہی ہمہم بن گیا تھا .....۔ چھوٹی عمر اور مہہم اس کی وجہ سے ان میں کچھ خود پیندی ہی آگئی تھی ..... یہ مہم کالفظ هم سے بنا۔ بیھم عربی زبان کا ہے اردو کا نہیں۔ اردو کے ہم کا مطلب ہوتا ہے '' ہم ہی ہم ہیں'' اور عربی کے حصم کا مطلب '' خم'' ہوتا ہے ..... چونکہ ان کی عمر چھوٹی تھی اس کے ان میں غم والے ہے کہ بیائے نہم ہی ہم ہیں'' والا ہم تھا۔

ان کی بیعت کی نبیت حضرت اقدس تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ جب انہوں نے حصرت اقدس انہوں نے حصرت اقدس تھا نوی کو خطر لکھا کہ میر ہے اندرخود پہندی آگئی ہے تو انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ تھا نوی کو خط لکھا کہ حضرت! میں اپنے اندر یہ چیز محسوس کرتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا ،سب کچھ جیموڈ کر ہمارے پاس آجا و۔ چٹا نچہ انہوں نے اہتمام کو جھوڈ اور حضرت کے پاس آگئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لئے علائ جموی نور مایا ۔ وہ بندے کی بیما ری کے مطابق ووا دیتا فر مایا ۔ وہ ان کے مطابق ووا دیتا ہے ۔ انہوں نے ان کے دے یہ ڈیوٹی لگائی کہ خانقاہ میں جولوگ آتے ہیں وہ اپنے جو تے اتار کر مجد میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کے جوتوں کوسیدھا کرنا اپنے جو تے اتار کر مجد میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کے جوتوں کوسیدھا کرنا

ہے ۔۔۔اب نو جوان اور اتنے اختیار ات کے مالک اور اتنے علم والے ان کو جوتے سیدھے کرنے پر لگا دیا۔ شروع میں طبیعت کو ناگواری تو محسوس ہوئی گرشخ کے حکم پر جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیئے۔

حضرت تھا نوئ نے ان پرنظر رکھی کہ کیے جوتے سید ھے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت نے ویکھا کہ جونے سے جوتے ہیں ان کو ہالکل سیدھا کر کے رکھے ہیں اور جوگند ہے اور پرانے ہیں ان کوبس تھوڑ اسا ہاتھ لگاتے ہیں۔ حضرت بچھ گئے کہ اور جوگند ہے اور پرانے ہیں ان کوبس تھوڑ اسا ہاتھ لگاتے ہیں۔ حضرت بچھ گئے کہ ایک اندر سے تکبر نہیں لگا۔ حضرت تھا نوئ نے فرما یا کہ پرانے جوتوں کو پہلے نمیک کرو۔ فرماتے ہیں کہ بس حضرت کا سے تھم ہونا ہی تھا کہ میرے اندر سے تجب اور تکبر سب پچھ نکل گیا، چنددن جوتیاں سیدھی کرنے نے میرے من کے اندر سے تکبر کو بالکل فتم کردیا۔

تكبرايك ايثى كناه ب

بیلفظ جس کا ما دہ ک ، ب ، رہے یہ بوی بری بیاری ہے۔ حدیثِ پاک میں فرمایا گیا

لایڈ خُلُ الْجَنَّةَ مَنُ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ کِبْرِ

[ده آدی جنب میں داخل ہیں ہوسکا جس کے ول میں ڈرہ کے برابر بھی تخبر ہوگا]

مشقال ذرہ کے الفاظ بتارہے ہیں کہ تخبرا کیا ایٹی گناہ ہے۔ جیسے لوگ ایٹی

اسلحہ سے بڑا ڈرتے ہیں ای طرح اس گناہ سے بھی انسان کو بچتے رہنا چاہیے کیونکہ
جس طرح ایٹی اسلحہ بہت زیادہ نباتی پھیلا تا ہے ای طرح تکبر بھی انسان کو اتنا

بشقان و بتاہے کہ اس کا سارا کیا کرایا نباہ کرکے دکھ دیتا ہے۔ اس لئے مشائخ اس
برمحنت کرتے ہیں تا کہ انسان کے اندر سے یہ بیاری نکل جائے۔

# بڑے بڑے مشائخ کواپنی تربیت کی فکر

برے برے مشائخ نے اپنے آپ کوتر بیت کے لئے چیش کیا۔

☆ .. سیدسلیما ن ندوی بہت بڑے عربی دان تھے سین وہ بھی حضرت الدی تھا نوی رحمہ اللہ علیہ کے دستواقد س پر بیعت ہوئے۔

ہے .. حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ الله علیہ نے دارالعلوم دیو بند سے پڑھا اور دارالعلوم دیو بند میں بڑھا نے لگ گئے ۔ مفتی اور استاذ حدیث تھے گرمحسوں کرتے تھے کہ جو کیفیات اندر ہونی جائیس وہ نہیں ہیں ۔ چنا نچہ ای فکر کے ساتھ حضرت اقدس تھا نوی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ ان سے انہوں نے بیعت کی اور حضرت کے اجل خلفاء میں سے ہوئے۔

گزری و آکردرس میں طلبا کوفر ما یا کہ میں اب تک تمہیں اردوز بان میں لکھی ہوئی کابوں ہے منع کرتا تھا کیونکہ ان میں اتنا علم نہیں ہوتا بلکہ اصل ما خذاور مراجع کی طرف رجوع کیا کرو،لیکن میں نے جب سے تغییر بیان القرآن کا مطالعہ کیا ہے تب سے پیتہ چلا ہے کہ اردوز بان میں بھی علم موجود ہے ۔ ان کی کتابوں میں ایساعلم تھا کہ جس کی تصدیق حضرت مولا تا انو رشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی فرما وی ....حضرت اقدی حضرت مولا تا اللہ علیہ اشتا کمالات کے باوجود حضرت حاجی وی ....حضرت اقدی خدمت میں وہ کیفیات اور واردات حاصل کرنے کے لئے امدا واللہ مہا جرکئی کی خدمت میں وہ کیفیات اور واردات حاصل کرنے کے لئے گئے جن سے انسان کے اندرایمان بڑھتا ہے اور اس کے ول میں اللہ رب العزت کی محبت شاخص مارتی ہے۔ ای کا نام تربیت ہے۔

## اگر کسی کوناز ہے تو .....

یا در کھنے کہ

.....اگر کسی کو فلفه ومنطق پر ناز ہے تو وہ حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو ی رحمة الله عليه کی زندگی کود کھے۔

.....اگرکسی کواپٹی قوت حافظہ پر ناز ہے تو وہ حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کود کیھے۔

.....اگرکسی کو اپنی فقا بهت پر ناز ہے تو وہ حضرت مولا نا رشید احمد کنگو ہی رحمة الله علیه کی زندگی کو و کیھے۔

اگرکسی کواپی اقامتِ دین کی کوششوں پر ناز ہے تو وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کودیکھے۔

اگرکسی کوتبلیغ دین پر ناز ہے تو و ومولا ناالیاس رحمة الله علیه کی زندگی کودیکھے۔

اگرکسی کواپی تحریر پر ناز ہے تو وہ حضرت اقدس تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو کیجے۔

.اگرکسی کواپی تقریر پر ناز ہے تو وہ امیرِ شریعت حضرت عطاءاللد شاہ بخاری رحمة الله علیه کی زندگی کودیکھے۔

.....اگر کسی کوعر بی دانی پر ناز ہے تو و وسید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے ......اگر کسی کواپٹی تدریس پر ناز ہے تو وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے کہ انہوں نے اشارہ سال تک مدینہ منورہ میں درسِ حدیث دیا اور بالآخر تربیت پانے کے لئے حضرت مولانا رشید احمد گنگونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر مولئے۔

یہ جننے اکا بر کے نام لئے ، وہ اپنے اپ فن کے مشاہیر بھے گرانہوں نے تربیت
پانے کے لئے مشاکخ سے بیعت کی اور با قاعدہ ان کی صحبت میں وقت گرارا۔ اگران
معزات کومشائخ کی صحبت میں وقت گزار ٹاپڑا تو اگر ہم بھی ان نعمتوں کو چاہتے ہیں
تو ہمیں بھی اپنے آپ پرمحنت کے لئے پچھے وقت گزار ناپڑے کا۔

#### الله واليابن جاؤ

علا اورطلبا کو خاص طور پر ان مشائخ کی صحبت میں رہ کرتر ہیت پانی جا ہیے کیونکہ اللہ دیب العزبت ارشا دفر ماتے ہیں :

كُونُوا رَبِّنِيِّنَ بِمَا كُنْتُمُ تُعَلِّمُونَ الْكِتَبُ وَ بِمَا كُنْتُمُ تَدُرُسُونَ ٥ [تم بن جاوَرب والے كيول كرتم كتاب كى تعليم ويتے ہواور درس و تدريس كا كام كرتے ہو] (ال عمران: ٤٩)

یہ کے ونسوا امر کا صیغہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ حکماً ارشاد فرمارہے ہیں کہا ہے

قرآن پڑھنے والو! اے میری کتاب کے وارث بننے والو! تم اللہ والے بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ درس و تدریس کا کام کرنے والوں کو بہت زیادہ اس کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہروردگارِ عالم نے ان کومخاطب کر کے حکم دیا ہے کہتم اللہ والے ین جاؤ۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندرا خلاص پیدا کرلیں اور ہم اپنے علم کا رنگ اپنے اوپر پڑھالیں تا کہ جو کچھ ہم نے پڑھاوہ چیز ہمارے اوپر اپنارنگ ڈال دے اور ہم اللہ کے رنگ میں ریکے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہرمعالے میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور میرجوع بے اختیار ہونا جاہیے ۔ جیسے جھوٹے بچے کو ماں مارے تووہ ''امال''یکارتاہے، اگراہے کوئی غیرمارے تووہ ''امال''یکارتاہے،اگر اس نے کوئی چیز مانگنی ہوتو وہ'' امال'' یکار تا ہے ،اگر کوئی اس ہے کوئی چیز چھینے تو وہ "امال" يكارتا ب، اگروه گريژ بي تووه" امال" يكارتا ہے ۔ جيسے اس بچے كے ذہن میں ماں کے ساتھ ایساتعلق ہے کہ وہ ہرتم اور خوشی میں اپنی ماں کو یا دکرتا ہے ، مؤمن کو چاہیے کہ اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ایباتعلق ہو کہ وہ ہرخوشی اور غمی میں، ہرقدم پر اور ہرموڑ پراس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہواور وہ ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرر ہاہو۔

## نور کی کرنیں

حضرت شاہ ونی اللہ محدث دہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نج پر گیا ، جب میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم شرقیق کی غدمت میں سلام پیش کر نے کے کہ محد میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم شرقیق کی غدمت میں سلام پیش کر نے کے لئے مواجبہ شریف پر حاضر ہوا تو میں نے خو دو یکھا کہ نبی علیہ الصلاق والسلام کے قلب اطہر سے ایک نور آر ہاتھا اور اس تو رکی کر نمیں باریک باریک سنہری وحد یہ باریک باریک سنہری وحا گوں کی شکل میں ان لوگوں کے دلوں پر پڑر بی تھیں جوحد یہ باک کی

خدمت کرتے تھے۔ سبحان اللہ چونکہ یہ نبی عظیم کے دارت ہیں اس لئے تھوڑی محنت بربھی ان کی زیادہ پذیرائی ہوتی ہےاور انہیں جلدی قبولیت نصیب ہوجاتی ہے۔

## نبی علیہالسلام کی دعوت

سائیں توکل شاہ انبالوی رحمۃ اللہ علیہ کا دستر خوان بہت وسیع ہوتا تھا۔ وہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی مخلوق کو کھا نا کھلا یا کرتے تھے۔ انجی طرف ہے اذن عام تھا کہ جوآئے کھا نا کھا نے ۔ چنانچ فریب، یتیم ، سکین اور نا دارلوگ آتے اور کھا نا کھا کر چلے جاتے تھے۔ ان کوایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلوقة والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی اکرم شرفی تی ارشا دفر مایا، تو کل شاہ! تم اللہ تعالی کی دعوت تو روز انہ کرتے ہوئی تن تی کھا گئی۔

وہ بڑے پر بیٹان ہوئے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ چنا نچہ انھوں نے رور وکر اللہ تعالیٰ سے دعا کیں مانگیں کہ پروردگارِ عالم!اس خواب کی حقیقت کو واضح فرما دے۔ بالآ خران کے دل میں ڈالا گیا کہتم اللہ کی مخلوق کو اللہ کیلئے ہرر وز کھلاتے ہوگرتم نے میرے نبی عظیم کے وارثوں یعنی علماء، طلباء اور قراء کواپے دستر خوان پر اہتمام کے ساتھ بھی نہیں بلایا۔ اس لئے فرمایا کہتم نے ہماری دعوت بھی نہیں کی۔ چنا نچے انہوں نے شہر بھر کے علماء طلباً اور قراء کی دعوت کی اور پھر یہ سمجھے کہ گویا میں چنا نچے انہوں نے شہر بھر کے علماء طلباً اور قراء کی دعوت کی اور پھر یہ سمجھے کہ گویا میں نے نبی علیہ الصلاٰ قوالسلام کی دعوت فرمادی ہے۔

# طالب علم کی دعا کی برکت

سلطان محمود غز نوی کے دل میں تمن یا تمیں کھنگاتی تھیں۔ دری میں استقبال معرف کھنگة تقریبی مد سکتگیں بروروں سے

. (۱) ایک بات تو بیدول میں کھنگتی تھی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں اور سبکتگین تو پہلے با دشاہ

نہیں تھا بلکہ ایک فوجی تھا، پھر باوشاہ بنا۔ کیا میری نسبت صحیح ہے یا کچھا ور ہے۔
(۲) و وسری بات بیدل میں تھنگی تھی کہ دین کے مختلف شعبے ہیں لیکن سب سے افضل اور بہتر شعبہ کون سا ہے، بیعنی امت میں سے جوسب سے اعلیٰ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟
(۳) تیسری بات سے دل میں کھنگی تھی کہ مجھے ہن ہے عرصے سے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوجائے۔
زیارت نصیب نہیں ہوئی اس لیے مجھے زیارت نصیب ہوجائے۔

ایک مرتبہ وہ گلی میں راؤنڈ کررہے تھے۔انہوں نے باہر آکرایک طالبعلم کوکسی روشیٰ میں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے بوچھا کہتم معجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟اس نے کہا کہ معجد وں کے اندرروشیٰ کا انظام نہیں ہے۔ بیدا یک بند ب کے گھر کے باہر روشیٰ جل رہی ہے اس لئے میں یہاں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے گھر کے باہر روشیٰ جل رہی ہے اس لئے میں یہاں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، نیچ ! تم جاؤ اور میں آج کے بعد تمہا رہے لئے روشیٰ کا انظام کروادوں گا۔ جب طالب علم نے روشیٰ دیکھی تو اس نے دعا کر دی کہا ہے تو ان کو بند کی مرادیں پوری کرد ہے۔ چنا نچے جب سلطان محمود غزنوی گھر آئے تو ان کو بند کی مرادیں پوری کرد ہے۔ چنا نچے جب سلطان محمود غزنوی گھر آئے تو ان کو بند کی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی زیارت ہوئی اور آپ میں تارشاد فرمایا،

''اے بھین کے بینے! تو نے میرے دارٹ کی عزت کی ،اللہ تعالی تجھے دنیا اور آخرت میں عز تیں عطافر مائے۔''

سبخان اللہ!اس طالب علم کی وعا کی برکت سے سلطان محمود غزنوی کی تینوں مرادیں پوری ہوگئیں۔

ا یک تو انھیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگئی۔

د وسراان کے دل میں اپنے نسب کے بارے میں جو چھوٹی موٹی باتیں تھیں وہ ختم ہوگئیں۔ 13 -12061 PRESERVED PRESERVED PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

تیسرا ان کو میہ پتہ چل گیا کہ علمائے کرام ہی نبی علیہ الصعوۃ والسلام کے وارث ہیں اور یہی لوگ دوسروں ہے افضل ہیں ۔

## مر ہفتے نبی علیہ السلام کی زیارت

ہمارے ایک تعلق والے دوست ہیں۔ وہ الحمد للہ حافظ الحدیث ہیں۔ ایک دفعہ
وہ اپنے اسباق اور اپنی کیفیات کے بارے میں بیٹے بتار ہے تھے۔ میں نے ان
سے بوچھا کہ آپ بخاری شریف کے حافظ ہیں ، کیا آپ نے ان احادیث مبارکہ کی
برکات کا بھی مشاہدہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے ، حضرت! میں اس بات پر جیران ہوں
کہ حفظ حدیث کے بعد میرے اوپر اللہ کا ایسافضل ہوا کہ میراکوئی ہفتہ بھی نبی علیہ
الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے خالی نہیں گزرتا۔ کم از کم ایک بار اور بھی بھی ایک
سے زیادہ بار جھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ الحمد للہ! آج بھی وہ
اسوفت دنیا میں زندہ ہیں۔ حدیث پاک کی محبت نے انہیں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا
سیا قرب عطاکر دیا کہ نہیں ہر ہفتے میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔
سیان اللہ

#### ان کارونا پیندآ گیا

حضرت مولا نا انور شاہ تشمیری رحمۃ الله علیہ کو حدیث پاک کی خدمت کی وجہ سے بہت زیادہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ ہفتوں کے لئے ان کو زیارت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ ہفتوں کے لئے ان کو زیارت ہوتی تا دعرت تشمیری رحمۃ الله علیہ کوغم کی وجہ سے اسہال لگ گئے۔ کسی نے وجہ بوچھی تو فر مایا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی اور کوتا ہی نہ ہوگئ ہو جس کی وجہ سے مزا کے طور پر مجھے اس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہو۔ چنا نچہ خوب

روئے۔املندتع کی کوان کارونا پہند آگیا اور اللہ رب العزت نے اس نعمت کو واپس لوٹا دیا۔سجان اللہ تو بیمعدا ورطلبا جب ذرا آگے قدم بڑھاتے ہیں تو پھران کے اوپراللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوتی ہے۔

# حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی پذیرائی

ح ت ابو ہر ریرہ ﷺ جب مسلمان ہوئے تو اس دفتت ان کی بڑھا ہے کی عمر شروع ہو چن تھی ۔ وہ اکثر بھول جا یا کرتے تھے۔ چنا نچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ، اے اللہ کے محبوب! میں آپ کی باتیں سنتا ہوں مگر مجول جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی حادر پھیلاؤ۔ انہوں نے جا در پھیلا دی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے ایسا اشارہ فرمایا جیے کسی کی تھڑی میں کچھڈال رہے ہوں۔ پھرآپ مٹینیٹم نے فرمایا، ابو ہریزہ میں! اب جا در کی مُشرٌ ی باندھ لو۔ چنا نجہ انھوں نے مُشرٌ ی باندھ لی۔اللّٰہ رب العزت نے ان کواپیا جا فظہ یا کہاس کے بعد وہ کوئی بات نہیں بھو لتے تھے۔سجان اللہ!علم کے حصول کے لئے انہوں نے قدم بڑھایا اور استاد نے دعا نمیں دیں ، جس کی بر کت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بوں پذیرائی عظا فر مائی ۔حضرت مولا نامفتی محمر شفیع رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه ابو ہرير ه ﷺ ''مولوى''قتم كے صحالي تھے، وہ احاديث انتھی کرنیکی فکر میں لگےر ہے تھے۔اس لئے اسب سے زیادہ روایات بھی انہی کی ہیں ۔سجان اللہ۔

ياد داشت هوتواليي .....!!!

ا یک مرتبه عبد الملک نے سو جا که حضرت ابو ہریرہ ﷺ بہت زیادہ احادیث کی

روایت کرتے ہیں ، کیا ہے روایات من وعن انہی الفاظ کی ہیں جونی علیہ السلام کے سخے یاروایت بالمعنیٰ کرتے ہیں۔ چن نچہاس نے ان کی دعوت کی۔ اور بھی صحابہ کرام رضی المتعنیٰ کرتے ہیں۔ چن نچہاس نے ان کی دعوت کی۔ اور بھی صحابہ کرام رضی المتعنیٰ کو بلایا گیا۔ اس نے ایک پردہ لاکا کراس کے پیچھے دو کا تب حضرات کو بٹھا و یا اور انہیں کہا کہ ابو ہر بروہ ہیں جو بولیس گے آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ دو بندے اس لئے بٹھائے کہ آپس میں بھی تطبیق ہوسکے۔

جب محفل شروع ہوئی تو عبدالملک کہنے لگا، حضرت! آپ نے نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام سے بہت با تیں سنیں ، آپ مہر بانی فرما کر ہمیں بھی ان کی کچھ با تیں سنا و یجئے ۔ سید نا ابو ہر ریرہ ہوں نے اس محفل میں ایک سواحا دیث روایت فرما کمیں اور لکھنے والوں نے لکھ لیں گرکسی کو کچھ بیتہ نہ چلا۔ اس کے بعد محفل برخاست ہوگئی۔

ایک سال کے بعداس نے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ کو دوبارہ دعوت دی۔ اس بار
اس نے پھر پردے کے پیچھے انہی دوآ دمیوں کو بھا دیا اور کہا کہ اپنے گزشتہ نوٹس نکالنا اور ملاتے جانا ، بیس ان سے درخواست بید کروں گا کہ آپ نے جواحا دیث پیجھی مرتبہ سنا کمیں ان کا بڑا مزہ آیا ، آپ مہر بانی فرما کر وہی حدیثیں آج پیجر سنا کہ جینا نچہ جب محفل گلی تو اس نے کہا ، حضرت! جو حدیثیں آپ نے پیچھلے سال سنائی تھیں وہ سن کر بڑا مزہ آیا تھا ، آپ وہی حدیثیں آج پیجر سنا ابو ہریرہ سنائی تھیں وہ سن کر بڑا مزہ آیا تھا ، آپ وہی حدیثیں آج پیجر سنا کمیں ۔ سید نا ابو ہریرہ کئے کہ سنائی تھیں وہ سن کر بڑا مزہ آیا تھا ، آپ وہی حدیثیں آج پیجر سنا کمیں ۔ سید نا ابو ہریرہ کئے کہ سنائی میں ایک حرف کا بھی فرق نہ آیا ۔ یوں القد تعہ کی نے ان کو Photographic عطافر مائی تھی ۔ یوں القد تعہ کی نے ان کو memory عطافر مائی تھی ۔

علم دوستی ہوتو ایسی .....!!!

ابن تیمیدر حمة الله علیه کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وفت کے بادشاہ نے ان

ے کوئی فنوی ما نگا مگرانہوں نے فنوی نددیا۔ اے عصد آیا اور ان کو قید کروا دیا۔
جب تین ون گزرے تو بادشاہ اپ ور بار ہیں بیضا تھا۔ اس وقت ایک ایسا نو جوان
جس کی اٹھتی جوانی تھی ، اس کے چپرے پر نو را نیت اور معصومیت کا حسین امتزاج
تھا۔ وہ نو جوان زار و قطار رور ہا تھا۔ جس نے بھی اے دیکھا اس کا دل پہنے گیا اور
ہر بندے نے تو تع کی کہ باوشاہ سلامت اس طالب علم کی مراد ضرور پوری کریں
گے۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو اس نے بھی وعدہ کیا کہ اے نو جوان! تو کیوں اتنارو
رہا ہے، تو ذر نہیں، تو جو بھی کے گاہم تیری بات ضرور پوری کریں گے۔ جب اس
نے یہ وعدہ کیا تو طالب علم نے فریا دیاتی کی کہ بادشاہ سلامت! آپ جھے قید فانے
میں بھیج و جبح کے بادشاہ بڑا جیران ہوا کہ قید فانے بیل جانے کے لئے تو کوئی اس
طرح نہیں روتا۔ چنا نچہاس نے بو چھا کہ آپ قید فانے بیل جانے کے لئے تو کوئی اس
کیوں رور ہے ہیں۔ طالب علم نے کہا،

''بادشاہ سلامت! آپ نے میر ہاستاد کو تین دنوں سے قید خانے میں بند کرر کھا ہے جس کی وجہ سے میراسبق قضا ہور ہا ہے،اگر آپ مجھے قید میں ڈال دیں گے تو میں قید و بند کی مشقتیں تو ہر داشت کرلوں گا گرا ہے استاد سے سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔''

یوں پہلے وقتوں میں شاگر داپنے اسا تذہ سے علم حاصل کیا کرتے ہتے۔ جبکہ آج تو علم دوسی نظلتی جارہی ہے۔ ہم نے ٹی دی کو دوست بنالیا ہے اور با قاعدگی کے ساتھ اس پر تماشے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالی کے قرآن کو کھول کر ہیلنے کی بہت کم فرصت ملتی ہے۔ بی گھرا ہے ہوتے ہیں جن کے اندر قرآن مجید کھولا ہی نہیں جاتا۔ اللہ باشاء اللہ

عارمردول كاجهنم مين داخله

مرد سجھتے ہیں کہ مورتوں کوتو دین تعلیم کی ضرورت ہی تبیس ۔ان کوتو بس پکن کا

کام آنا چاہے۔ کھانا بھی بنا کیں ، مٹھا کیاں بھی بنا کیں اور سویٹ ڈشز بھی بنا کیں۔

ہمارے معاشرے بیل آج وہ عورت ہنر مند کبھی جاتی ہے جو پکن ورک کی ہا ہر ہو

یا در کھیں کہ یہ بو جھ مردوں کی گردن پر ہوگا ۔ وہ عور تیل قیامت کے دن اللہ

تعالی کے حضور عذر پیش کریں گی کہ انہوں نے ہمارے لئے وین کے داستے بند کے

تقے نہ وہ خو دگھر میں نیکی کی تلقین کرتے تھے اور نہ بی ہمیں الی بجالس میں لے کر

جاتے تھے جہاں ہم نیکی کی باتیں س پاتیں ، اس وجہ ہے ہم نیک نہ بن سکیں

ہاتے ہے جہاں ہم نیکی کی باتیں س پاتیں ، اس وجہ ہے ہم نیک نہ بن سکیں

آتا ہے کہ ایک جہنمی عورت اپنے ساتھ چارنیک مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی۔

آتا ہے کہ ایک جہنمی عورت اپنے ساتھ چارنیک مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی۔

(۱) باپ کو (۲) میاں صاحب کو (۳) بھائی جان کو (۳) بیٹے کو

دہ کہ گی کہ میں گھر کی وجو بن اور باور چن بنی رہتی تھی ، یہ کام کرتی تھی تو

#### دورہ صدیث کے بعددورہ صدیث

جوعلم کے قدروان ہیں وہ ساری زندگی اپنے آپ کوئلم ہیں ہر ھاتے ہیں۔ اور آئ بیگر ارش علیائے کرام کی خدمت ہیں بھی کرنی ہے کہ وہ بھی در سے سے نکلنے کے بعدا پینا میں اضافہ کرتے رہیں اورا پینا کم کوتازہ بھی رکھیں۔ ذرا بوچیس کہ کتنے علماء ہیں جنہوں نے دورہ صدیث کے بعد حدیث پاک کا دورہ کیا ہو۔ لینی ایک دورہ تو وہ جواستادوں سے کیا ، اس کے بعد بھی بھی حدیث کا دورہ کیا۔ یاد رکھیں کہ ہمارے اسلاف جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھای طرح اصادیث کی کتب کی ہا تا عدہ دورہ انہ تلاوت کیا کرتے تھای طرح بعد کی کتارے اسلاف جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھای طرح بعد

قرآن مجید کاختم کرتے ہیں ای طرح وہ اپنے نفع کے لئے بخاری شریف ،مسلم شریف اور دوسری کتب حدیث کاختم کیا کرتے تھے جس سے ان کاعلم تازہ رہتا تھا۔ حتی کہ علاقے میں قبط پڑ جاتا تھا یا کوئی نا تھا۔ حتی کہ علاقے میں قبط پڑ جاتا تھا یا کوئی نا گہانی مصیبت آ جاتی تو ہاں بخاری شریف کاختم کر دایا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس شہر سے مصیبت کو دور فر ما دیا کرتے تھے۔ آج تو علما کی زندگیوں میں بھی یہ چیز نہیں یائی جاتی ۔ اب تھے۔ آج کے لئے پڑھ لیتے ہیں اور بس۔

## اخباری جمعه کی مذمت

بعض جگہوں پرتو''اخباری جمعہ' ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بی میں نے جمعہ پڑھانا ہے دو چارا خبار لے آؤ۔ اب اخباری جمعہ ہے تو م کی تقدیر کیا بدلے گی۔ پہلے وتتوں میں جمعہ پڑھانے کے لئے تفسیروں کا مطالعہ کیا جاتا تھا اور آج اخبار بنی کی جاتی ہے۔ گویاعلم دو تی نکلتی چلی جاری ہے۔ پہلے ہمارے اکابرین اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ وہ کچھ وقت کے لئے مطالعہ نہیں کر لیتے تھے اور آج اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ وہ کچھ وقت کے لئے مطالعہ نہیں کر لیتے تھے اور آج اس وقت تک ایس میں مل کر پیمین نہیں لگا لیتے۔ ہمارے اکابرین صبح تک نہیں سوتے جب تک آپس میں مل کر پیمین نہیں لگا لیتے۔ ہمارے اکابرین صبح المحتے بی شوق سے تلاوت کیا کرتے تھے اور آج کے حضرات دن کی ابتدا اخبار کی المتدا کیا تھا تھا در آج کے حضرات دن کی المتدا اخبار کی تی ہیں۔

## مطالعه كي اجميت

مطالعہ کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اتر نے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ تھا ''اقسراء'' اسکا مطلب ہے'' پڑھ'' طرف ہے اتر نے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ تھا ''اقسواء'' اسکا مطلب ہے'' پڑھ'

گرافسوس کے بھارے دلوں ہیں اس پہلے لفظ کی محبت بیدائمیں ہوتی ۔ حق تو یہ ہے۔
بندہ مؤمن کو پوری زندگی علم ہیں آ کے بڑھنا چا ہے اور اس علم ہے مراد دین کاعلم
ہے ۔ علم ہیں ہرروز ترقی ہونی چا ہے ۔ نبی علیہ الصلوق والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
جس بندے کے دودن ایک جیسی حالت میں گزرے وہ انسان معبون یعنی گھائے میں
ہے ۔ یعنی دودن بھی ایک جیسے نہیں ہونے چا ہمیں بلکہ ہرروز بندے کے علم اور عمل
میں ترقی ہونی چا ہے ۔ ہرآنے والا دن گزرے ہوئے دن ہے بہتر ہونا چا ہے ۔ او
ر برابرتو کیا ہمار اہرآنے والا دن پہلے دن سے تنزلی والا ہوتا ہے اور اعمال کے اعتبار
سے گررہے ہوتے ہیں ۔ یا در کھیں کہ جب ہم علم دوست بنیں گے تو امت کے اندر علم
والے اور ایخیل کا راستہ ہموار ہو جائے گا ۔ انبیائے کرام کے طریقے پر علم پڑھنے
والے اور ایخیل کا راستہ ہموار ہو جائے گا ۔ انبیائے کرام کے طریقے پر علم پڑھنے

#### كتابول كاخزينه

آب جتناعلم پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں اس کی کوئی حدثہیں ہے۔ہم نے اپنی عمر میں جتناعلم حاصل کیا ہمارے اکابرا تناعلم حاصل کر کے شاید بھول ہی جایا کرتے ہے۔ یعنی ہمارے اکابرا تناعلم حاصل کرتے ہے کہ ان کا بھولا ہواعلم ہمارے حاصل کر وہ علم سے زیادہ ہوتا تھا۔ یقین جانیں کہ ان کے دماغ میں کتابیں ہوتی تھیں۔ یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ ان کا دماغ کتابوں کاخزینہ ہوتا تھا۔

### قوت ِ حافظه کا کمال

جب بہا ولپور میں ختم نبوت کے سلسلے میں مقد مہ ہوا تو حضرت مولا نامحمرا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللّٰہ علیہ تشریف لے گئے ۔مخالفین نے وہاں ایک کتاب پیش کی ۔اس

کتاب کا ترجمہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف بنتا تھا۔ وہ کتاب بھی مسلمانوں کے ا کا ہرین کی تھی ۔ جج بڑا جیران ہوا۔اس نے کہا کہ دیکھویہ تو تمہاری اپنی کتاب پیش کرر ہے ہیں جوتمہاری ہی جڑیں کاٹ رہی ہے ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ ذراوہ کتاب مجھے دکھائی جائے۔ بچے نے کتاب دکھائی۔حضرت رحمۃ ۔ اللّٰہ علیہ نے کتاب کے صفحے کا مطالعہ کیاا ورفر مانے لگے کہ جس کا تب نے بیہ کتاب لکھی ہاں ہے اصل کتاب سے لکھتے ہوئے درمیان میں سے ایک سطر چھوٹ می ہے۔ اس وفت تو مطبوعه كتابين نهيس هو تي تقيس بلكه مخطوطه كتابيس هو تي تقيس اس سطر کے جھوٹ جانے کی وجہ ہے جب بچھلی عبارت کو اگلی عبارت سے ملا کر پڑھتے تو معانی مخالف بن جاتے ۔لہذا حضرت نے فر مایا کہ ای کتاب کا ایک نسخہ اورمنگوا ما جائے۔ چنانجے ایک اورنسخے منگوایا گیا۔ جب دونو ل نسخوں کو ملایا تو علا مہانو رشاہ تشمیری رحمة الله علیه کی بات بالکل ٹھیک نکلی ۔ چنا نچہ اس طرح مخالفین کے جموث کا یول کھل گیا \_لیکن بعد میں علما نے کہا،حضرت! آپ کوتو تو قع ہی نہیں تھی کہ وہ اس کتاب کا حوالہ پیش کریں گے ، آپ کو کیے یا در ہا کہ درمیان ہے ایک سطر حجھو فی ہوئی ہے؟ فرمایا، ہاں! ہیں نے ستائیس سال پہلے ریے کتاب دیکھی تھی ،الحمد للد کہ مجھے اس وفت ہے رہے ہات یا دے ۔ سبحان اللہ

#### عصیان نسیان کاموجب ہے

یا در کھنا کہ بندہ عصیان ہے نسیان کا مریض بنتا ہے ۔ یہ بات لوہ پر کئیر کی مانند ہے ۔ آج کل طالب علم جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت! دعا فر مائیں ہیں بھول جاتا ہوں ۔ یہ سب گنا ہوں کا دیال ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام دکیج رحمۃ اللہ عدیہ ہے اپنے حافظے کی کمزور کی کی شکا بہت کی تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ کرنا جھوڑ وے۔اسلئے کہ علم اللہ رب العزت کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی تنہھا رکوعطانہیں کیاج تا۔

### علم کی نسبت

ہمارے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن علم کی نسبت نہیں ہوتی ۔ نسبت اس نور کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے اقوال ، اخبار اور افعال کو اپنانے کی وجہ سے بندے کے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر وہ نسبت کا نور آجائے تو واضح فرق نظر آئے گا۔ جس کو اس نسبت کا نور ال گیا اسے اللہ رب العزت کی ہارگاہ میں قبولیت نصیب ہوگئی۔ نسبت کا نور ال گیا اسے اللہ رب العزت کی ہارگاہ میں قبولیت نصیب ہوگئی۔

# شريعت كى قلعى

ہم لڑکین ہیں برتن تعلی کرنے والے وہ بین کرد یکھا کرتے تھے۔ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ برتن چیکدار بن جاتے ہیں۔ وہ صدالگا تا تھا کہ'' برتن قلعی کرالو' ہم بھی ای کو اصرار کے ساتھ کہتے تھے کہا می! آپ بھی برتن قلعی کروالیں۔ مقصدیہ ہوتا تھا کہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیا کر تا ہے۔ چنا نچہ ہم اس کے پاس برتن لے کر جاتے تھے۔ وہ آگ کی بھٹی ہیں رکھ کر برتنوں کو گرم کرتا تھا۔ پھران کے اوپر نوشا درلگا کران کا میل اتارتا تھا۔ اس کے پاس قلعی ہوتی تھی۔ وہ میل اتار نے کے بعدان کے اوپر ہلکی ی اتارتا تھا۔ اس کے پاس قلعی ہوتی تھی۔ وہ میل اتار نے کے بعدان کے اوپر ہلکی ی قلعی فی کر کے ایک لائن لگا تا اور بعد ہیں وہ پورے برتن پراس قلعی کوا سے پھیرتا کہ اس کی ایک تہہ برتن پر چڑھ جاتی تھی۔ مشائخ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ سالک کو مجالا ہے کہ بھٹی ہیں ڈال کر ذکر کے ذریعے اس کا نز کی نفس کرتے ہیں۔ گویا وہ لیک لڑکے نے ہیں۔ گویا وہ اس کے بعد جب لیک کو اس کے بعد جب لگاتے ہیں ، جس سے اس کے ول کا برتن صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب لگاتے ہیں ، جس سے اس کے ول کا برتن صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب

وہ اس کے او پرشر بیعت کی قلعی پھیرتے ہیں تو پھراس کی پوری شخصیت شریعت کے مطابق بن جاتی ہے۔

## رجال الله كى اہميت

سے تزکیہ کی شیخ کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ اگر انسان اپنا تزکیہ خود کرسکتا ہوتا تو پھر اللہ تخالی انبیائے کرام کونہ بھیجے ، فقط کتاب بھیجے دیے اور بندوں سے کہدویے کہ اس کے مطابق عمل کرو۔ ایسا تو ہوا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور کتاب نہ آئی لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہواور نبی علیہ السلام تشریف نہ لائے ہوں۔ کتاب الشہ کو بچھنے کے لئے رجال اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے جب بندہ کی شیخ کی اللہ کو بچھنے کے لئے رجال اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے جب بندہ کی شیخ کی صحبت میں روکر محنت کرتا ہے تو اس کے او پر علم کی نسبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس لئے کسی عارف نے کہا،

۔ قال را مجگذار مرد حال شو پیش مرد کالمجے پا مال شو اعلم قال کوچھوڑ کرعلم حال کے بندے بن جادُ اورا پنے آپ کوایک کامل ولی کے سامنے یا مال کردو ]

> س صد کتاب و صد ورق در نار کن جان و دل را جانب دلدار کن

[سو کتابول اورسواوراق کو آگ بیش ڈال دواورائی جان و ول کو دلدار کے حوالے کردو )

انسان ناشکراہے

میرے دوستو! جتنا نا قدراانسان ہے اتنا ناقد را کوئی نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے

فرماياء

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرِبِهِ لَكُنُو دُن وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيُد ٥ إِ بِثَكَ اثبَانِ الْحِيرِ وردگاركا ناشكرا جِ اور بي خود بھی اس ناشكری كے اوپر گواہ ہے (العدیت: ٢٠٤)

اگرہم اپنے دل کو جھا تک کر دیکھیں تو دل گواہی دے گا کہ ہم واقعی ناشکرے
ہیں۔ ذرای تنگی آئے تو سب سے پہلے عباد تیں چھوٹ جاتی ہیں۔ ہماری استفامت
کا پیمال ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کاروبار کی پریشانی ہے، پیٹتم ہو لے پھر نماز پڑھیں
گے۔استغفر اللہ ۔ تو سب سے پہلے رب کا درواز وچھوٹنا ہے۔

#### کتے کی نصیحت

ا کے متوکل صاحب اللہ پر تو کل کرنے کی محنت کررہے تھے۔ وہ ایک ویرانے میں عبادت کررہے تھے۔ ان کو تیبن میں عبادت کررہے تھے۔ انہیں اللہ کی رحمت سے روز انہ کھا نامل جاتا تھا۔ ان کو تیبن سال تک کھا نامل ارہا۔ ایک مرتبہ انہیں کھا ناملنا بند ہو گیا۔ تین ون کا فاقہ ہونے کی وجہ سے لا چار ہوگئے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ کسی بندے سے جا کر کھا نالا نا پڑے گا۔ لنبذا وہاں سے گئے اور کسی بندے کے در پر جا کر سوال کیا۔ ان بندے نے اس کو تین روٹیاں دے دیں۔

وہ روٹیاں لے کر آر ہے تھے کہ راتے ہیں ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا۔ وہ اس قد رشدت سے بھونک رہا تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید سے مجھے کھا بی جائے گا۔ وہ چنا نچہ انہوں نے جان چیزانے کا کے لئے کتے کوایک روٹی بھینک دی۔ کتے نے وہ روٹی کھالی اور پھران کے بیچھے بھا گا۔ پھرانہوں نے جان چیزانے کے لئے دوسری روٹی بھی ڈال دی۔ اس نے وہ روٹی بھی کھالی اور پھران کے بیچھے دوڑا۔ ابھی

منزل پرنہیں پہنچے سے کہ کتا پھران کے پاس پہنچ گیا۔ چنا نچہانہوں نے جان چھڑا نے

کے لئے تیسری روٹی بھی پھینک دی۔ کتے نے تیسری روٹی بھی کھالی۔ جب انہوں
نے تیسری روٹی ڈالی تو ساتھ ہی ہے بھی کہا کہتم کتنے ظالم ہو کہ میرے لئے ایک روٹی
بھی نہ بچائی۔ اس کے بعداللہ تعالیٰ نے کتے کو بات کرنے کی تو فیق عطا فرما دی
جمی نہ بچائی۔ اس کے بعداللہ تعالیٰ جا جے ہیں تو بلواد ہے ہیں
جی باں، جب اللہ تعالیٰ جا ہے ہیں تو بلواد ہے ہیں
'' میں ظالم نہیں ہوں بلکہ تم ظالم ہو''
انہوں نے کہا،' وہ کسے ؟''

کتا کینے لگا،'' وہ اس طرح کہ آپ کا مالک آپ کو تین سال تک ایک ہی جگہ بٹھا کررز ق دیتار ہا، پھر تین دن روٹی نہ ملی تو آپ نے رب کا در چھوڑ کر کسی اور کے درواز ہے پر جا کر دستک دے دی۔ اور مجھے دیکھو کہ میرا مالک مجھے کئی کئی دن روٹی نہیں ڈالٹا، میں بھوکا تو رہ لیتا ہوں گر مالک کا در بھی نہیں چھوڑ تا۔''

ايك ناصحانه كلام

بلصے شاہ رحمۃ القد علیہ ایک ہزرگ نزرے ہیں۔ ان کا پنجا بی زبان ہیں ایک کلام
ہے۔ آپ شاید کہ مجھ تو نہیں پائیں ۔ بناہم ہیں اس کا ترجمہ کردوں گا۔ سفے ذرا۔
راتیں جاگیں تے شخ سڈاوی راتیں جاگن کتے تیتھوں اتے
رکھا سکھا کلاا کھا کے دنیں جا رکھاں وچ سے تیتھوں اتے
تو ناشکرا اتے پلنگاں اوہ شاکر روڑیاں اتے تیتھوں اتے
در مالک دا مول نہ چھوڑن بھانویں مارے سوسو جے تیتھوں اتے
اٹھ بلھیا توں یار منا لے نمیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے
اٹھ بلھیا توں یار منا لے نمیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے

ہیں، کتے تجھ سے بہتر ہیں ۔ وہ روکھی سوکھی روٹی کھا لیتے ہیں اور سری رات جاگ جاگ کر مالک کے گھر کا پہرہ دیتے ہیں اور ضبح کے وقت ان کے لئے زو بستر نہیں ہوتے بلکہ کی دیوار یا درخت کی اوٹ ہیں بغیر بستر کے زہین پر لیٹ کرسو جاتے ہیں، کتے تجھ سے بہتر ہیں ۔ تو پلنگوں پرسونے کے بعد بھی ناشکری کرتا ہا اور وہ روڑیوں یعنی غلاظت کے ڈھیروں پر بھی سوکر اللہ کاشکر اداکرتے ہیں کتے تجھ سے بہتر ہیں ۔ کتے اپنے مالک کا در بھی نہیں پھوڑتے چا ہاں کا مالک انہیں سوسو جو تے مار لے اور تو تو ذرائی بات پر مالک کا در چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کتے تجھ سے بہتر ہیں ۔ اوبلھ یا! اٹھ تبجد کا وقت ہے تو اپنے پر وردگارکوراضی کر لے ورنہ تجھ سے بہتر ہیں ۔ اوبلھ یا! اٹھ تبجد کا وقت ہوتا اپنے پر وردگارکوراضی کر لے ورنہ تجھ سے بہتر ہیں ۔ اوبلھ یا! اٹھ تبجد کا وقت ہوتا اپنے پر وردگارکوراضی کر لے ورنہ تجھ سے بہتر ہیں ۔ اوبلھ یا! اٹھ تبجد کا وقت ہوتا اپنے پر وردگارکوراضی کر لے ورنہ تجھ سے بازی لے جا کیں گے ]

الله رب العزت ہے دعاہے کہ وہ جمیں بھی اپنے مالک کا وفا دار بن کرر ہنے کی تو فیق عطافر مادے ، جم سب کوعلم کی نسبت کا نور عطافر مائے اور اس نسبت کومضبوط سے اصبط کرنے کی تو فیق عطافر مادے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی تو فیق عطافر مادے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی تو فیق عطافر مادے۔

واخر دعوانا ان الحمدلِّلْه رب العلمين





الْراْ. كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ اللَّيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مَرَ الظُّلُمْتِ اللَّي النُّورِ . (القران)



حضرت اقدس دامت برکاتهم نے بیہ بیان زمبیا میں ۲۹ رمضان المبارک ۱۳۲۲ مطابق ۱۳۸۳ مهر ۲۰۰۱ ، کواعت کاف کے دوران فرمایا ۔ مخاطبین میں معسنین اورعوام کی بڑی تعدا دموجو دفعی ۔

\$C#\$C#\$C#\$C#\$C#\$C#\$C#\$



#### حداث تر ال المدل ١٥٠ (١٥ ) ١٤ (١٥ ) ١٤ (١٥ ) ١٤ (١٥ )

# قرآن مجيد كى بركات

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنِ اصْطَفَى اَمَّا بِعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرّحِيْمِ ٥ إِنَّاعَ رَضِّنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ انْ يُحْمِلُنَهَا وَاشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا يَحْمِلُنَهَا وَاشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولُا ٥ (اللا السِنَا)

..... .... وقال الله تعالىٰ في مقام آخر.

الْوالله كِتَابُ اَنُوَلُنهُ اِلَيْكَ لِتُخُوِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْى النُّوْدِ لا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيُرَ الْحَمِيْدِ ٥ (ايرايم: ١)

..... ...وقال رسول الله صل الله عليه وسلم

خيركم من تعلم القرآن وعلمه (صماح سه)

.... او كماقال عليه الصلواة والسلام

سُبُخَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصَفُّونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَ الْحَمُدُلِلْهُ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ۞

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الرَّ وَ سَلَمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَ على آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ على اللهُمُّ صَلِّ على مَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَ على آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ وَ الرَّ فَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مَيْدِنا مُحَمَّدٍ وَ على آل سَيْدِنا مُحَمَّد و الرَّ و سَلَم اللهُمُّ صَلِّ عَلَى مَيْدِنا مُحَمَّدٍ وَ على آل سَيْدِنا مُحَمَّد و الرَّ و سَلَم

اندهیروں ہے روشنی کی طرف

الْمِ كِتَابُ اَنْزِلْنَهُ الْيُكَ لِتُنْخُوجِ النَّاسِ مِن الظُّلُمِتِ الى النَّوْر

(یہ ایک کتاب ہے جوہم نے آپ کی طرف نازل فر مائی تا کہ اس کے ذریعے آپ انسان کواند حیروں ہے تکال کر روشنی کی طرف لائیں) گویا قرآن مجید فرقان حمید

انسانو کواند هیرول سے نکال کرروشن کی طرف لانے والی کتاب بھٹکے ہوؤی کوسید ھاراستہ د کھانے والی کتاب

تعرمدات میں پڑے ہوؤں کواوج ٹریا پر پہنچانے والی کتاب اور اللہ سے بچھڑ ہے ہوؤں کواللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔

قرآن مجید کی فضیاتوں میں سے سب سے بڑی فضیات میہ ہے کہ بیشہنشا و حقیقی کا کلام ہے۔ اس کو دوسرے کلاموں پر وہی فضیات حاصل ہے جواللدرب العزت کو ابنی مخلوق بر حاصل ہے۔

#### كتاب مدايت

قرآن نبد کتاب ہوایت ہے ۔۔۔۔۔اللہ دب العزت نے اسے کتاب عبادت نہیں کہا کہ یہ مصلے کی عبادت ہتاتی ہے بلکہ یہ کتاب ہوایت بچے کے پیدا ہونے سے لیے کراس کے مرنے ،حشر کے دن اٹھنے اور جنت کے اندر پہنچنے تک قدم پر رہنمائی کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔اس لئے زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو اس کتاب کی طرف رجوع سیجنے ،آپ کواس میں ہر بیاری کا علاج طے گا اور اس میں ہر مسئلے کا حل ملے گا۔

قرآن مجید م الله کی ''با'' ہے شروع ہوتا ہے اور والناس کی '' س' پر کمل ہوتا ہے۔ ''با'' اور ''س'' کو ملائیں تو ''بس'' کا لفظ بنمآ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اس کو اب کسی اور ہدا ہت کی ضرورت نہیں ۔۔ ، ن کے لئے بس

( - LLLLUT) DESCENCE ( TURLUT)

یم کافی ہے۔

# رحمت الهي كونطيخينه كامقناطيس

لو ہا جہاں بھی ہو مقناطیس اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

وَ إِذَا قُوِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوالْعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ (اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنواور خاموش رہوتا کہتم پر رحمتوں کی بارش کی جائے) (الاعراف:۳۰۳)

### معرفتون بهري كتاب

قرآن مجید معرفتوں مجری کتاب ہے، یہ حقیقتوں کا خزانہ ہے، سپائیوں کا مجموعہ ہے، بلکہ تجی بات ہے کہ یعامی اللہ تعالی ہے۔ بلکہ تجی بات ہے کہ یعامی اللہ تعالی نے اس میں کا نتات کی صدافتوں کو یکجا فرمادیا ہے۔ بیاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو پڑھئے ، اس پڑھل سیجئے اور دنیا وآخرت کی عز تیس پا ہے۔ یا د رکھیں کہ جو بندہ دنیا میں اس قرآن کی قدر نہیں پہچانے گا آخرت میں قرآن اس سے رکھیں کہ جو بندہ دنیا میں اس قرآن کی قدر نہیں پہچانے گا آخرت میں قرآن اس سے محروم ہو بات گا اور اس طرح وہ بندہ قرآن نظیم الشان کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔

## ائيك ايمان افروز واقعه

1987ء میں یہ عاجز واشنگٹن میں ورجینیا کے قریب مقیم تھا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنے ملنے کا ایک دن متعین کیا ہوا ہے۔ وہاں ہر

ند ہب کے لوگ آتے ہیں لیکن و ہاں اسلام کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذاان کے دل میں اسلام کے بارے میں جو جوالٹی سیدھی یا تیں آتی ہیں وہ کہتے ر ہتے ہیں ۔ چنانچہ دوست احباب نے اس عاجز کو قربانی کا بکرا بنا دیا کہ آپ ہی و ہاں جا کیں ۔لہٰدافقیر نے و ہاں جا ناشروع کر دیا۔مہینے میں ایک باران کی میٹنگ ہوتی تھی ۔ بھی کوئی بات زیر بحث آتی اور بھی کوئی بات ۔ ہمارا فرض منصبی میہ تھا کہ ملمان ہونے کے ناتے اگر اسلام کے بارے میں کوئی بات ہوتو اس کو ہم Watch (مشاہدہ) کریں۔ چٹانچہا گران کوکوئی Confusion (الجھن ) ہوتی تھی تو ہم اس کو Clarify ( دور ) کر دیتے تھے۔الحمد لللہ، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز كوبيسعادت سالها سال نصيب فرمائي -كسي كرس پرعيسا ئيوں كايا درى ببيثها ہوتا تھا ، کسی کری پر بیبود بوں کا ربائی Rabai (بیبود بوں کا ندہبی پیشوا) بیٹھا ہوتا تھا ،کسی کری پر ہیدوؤں کا پنڈت جیٹھا ہوتا تھا ، اور جوکری اسلام کئے تام پررکھی ہوتی تھی اس پر اس عاجز کو جیسنے کی تو فیق ملتی تھی ۔ اس کے علاوہ ادیان عالم کے اور بھی نمائندے بیٹے ہوتے تھے۔

ایک مرتبه اس عاجزنے ایک بوائٹ اٹھایا کہ آئندہ کی میٹنگ کا جوا بجنڈ ابنایا جا
رہا ہے اس میں یہ بوائٹ رکھا جائے کہ ہر ہر دین والا اپنی آپی آسانی کتاب کا پچھ
حصہ اس میٹنگ میں تلاوت کرے اور اس کی سمری (خلاصہ) بھی پیش کرے اس
پروہ سب آمادہ ہو گئے اس میں ایک رازتھا جس کووہ بالکل نہ سمجھ سکے۔

جب الگلے مہینے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اں عاجز سے کہا کہ چونکہ یہ آپ ہی کی بیہ Suggestion (تجویز) تھی اس لئے آپ ہی شروع فرمائیں۔ چنانچہ ہم نے فاتحة الکتاب (سورة فاتحہ ) کی ان کے باعث تا ان سے کی اور اس کے معانی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ان کے سامنے بیان کر ویئے .....اس کئے کہ ہم نے پڑھاتھا کہ تمام آسانی کتابوں کا نچوڑ قرآن مجید میں آچکا ہے اور پورے قرآن مجید کا نچوڑ سورة فاتحہ کا پڑھ لینا گویا پورے قرآن مجید کا نوان کوان کے سامنے پیش کر دینے کے مترادف ہے .....اس کے بعد انہوں نے چند سوالات کے سامنے پیش کر دینے کے مترادف ہے .....اس کے بعد انہوں نے چند سوالات کے اروہ ان کے جوابات من کرمطمئن ہوگئے۔

میر بے بعد قدرتا بہودی بیٹھا تھا۔ وہ جھے ہمیشہ بڑے نورسے دیکھتار ہتا تھا۔ ہر بارعمامہ بھی ہوتا ، ہر بار جبہ بھی ہوتا اور ہر بار ہاتھ میں عصا بھی ہوتا تھا.....اب اس کے دل کومسوس تو ہوتا تھا کہ عصا تو حضرت موی میٹام کی ورا ثبت تھی گر ہے ان کے باتھ میں ....جتی کہ وہ پیچارہ ایک دن بول ہی پڑا۔ کہنے لگا ،

#### You always come with a different respective look

( آپ ہمیشہ ایک منفر داور قابل قد رشخصیت کے روپ میں تشریف لاتے ہیں ) سبحان اللہ بینی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی سنتوں کی برکت ہے۔ بیالفاظ بہود ہوں کے ایک بڑے عالم کے ہیں۔ '' ہی ہاں ، جا دووہ جوسر چڑھ کے بولے''

خیر، جب اس عاجز نے تلاوت اور ترجمہ کمل کیا تو اس کے بعد اس یہودی
ر بائی نے اگریزی کی کتاب کھولی اور اس کو پڑھنا گروئے کردیا۔ جب اس نے وہ
کتاب پڑھنا شروع کی تو میں نے کہا کہ میں ایک پوائٹ ریز کرنا چا ہتا ہوں۔ اس
نے کہا، وہ کیا؟ میں نے کہا، جی آپ جھے میہ بتا کیں کہ حضرت موسیٰ علیم پر جو کتاب
"تورات" نازل ہوئی تھی وہ کس زبان میں ہوئی تھی ؟ اس نے کہا، وہ تو حمر ون (عبرانی) زبان میں نازل ہوئی۔ میں نے کہا، ایمی تو آپ انگریزی پڑھ دے ون (عبرانی) زبان میں نازل ہوئی۔ میں نے کہا، ایمی تو آپ انگریزی پڑھ دے ہواتھ کہ جوآسانی کتاب نازل ہوئی اس میں سے پڑھا جائے

گا۔ جب میں نے بیر کہا تو مجمع میں منا ٹا چھا گیا۔

تھوڑی دیر کے بعد میسائیوں کا پادری بولا کہ''جی آپ کے سے کھری ی
بات کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا ہیں جتنے بھی ادبان موجود ہیں ان کے ماننے والوں
ہیں سے فقط مسلمان ہی ایسے ہیں جن کے پاس الہامی کتاب (قرآن مجید)
میں موجود ہے ، ہاتی سب کے پاس فقط ترجے
ہیں''۔سب نے اس کی تائیدگی۔

اللہ اکبر! اس وقت ایمان بہت مضبوط ہوا کہ اس وقت دنیا کے جتنے برے بڑے بڑے ندا ہب ہیں ان کے چنے ہوئے بند ہموجود ہیں اور سب اقر ارکر رہے ہیں کہ فقط مسلمان ہی ایسے ہیں جن کے پاس' کلام البی' اپنی اصلی شکل ہیں موجود ہے ، باتی کی فقط مسلمان ہی ایسے ہیں جن کے پاس' کلام البی' اپنی اصلی شکل ہیں موجود ہے ، باتی کسی کے پاس کلام البی موجود نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔الحمد للہ شم الحمد للہ ۔۔۔۔ بہی وجہ تھی کہ حضرت عمر مظاہر آن مجید بھڑ کر فرماتے ہے :

ھلدا کلام رہی ، ھلدا کلام رہی ( ہیمیرے پروردگارکا کلام ہے، سیمیرے پروردگارکا کلام ہے )

## دُ بيريشُ كالفظ كہاں ہے آيا؟

آ جکل تو قرآن کو مائے والے بھی کہدر ہے ہوتے ہیں کہ بس کچھ ڈیپریشن ی ہے۔ یہ ' ڈیپریشن' کا لفظ ہم مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے اس لفظ کا اردو میں ترجمہ کرنے کیلئے کوئی لفظ بی نہیں ہے۔ اس طرح عربی زبان میں بھی اس کے ترجمہ کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس طرح عربی زبان میں بھی اس کے ترجمہ کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ڈیپریشن کو اردو میں بھی بولنا ہوتو ڈیپریشن ہی کہتے ہیں۔ نہتو ہے نہیں اور نہ بی عربی بی بہذا سوال بیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے سے لفظ اردو میں تھا اور نہ بی عربی میں ، لہذا سوال بیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے

آیا؟اس کا جواب سے ہے کہ جن کی زبان کا لفظ ہے انہی کی زندگیوں میں ڈیپریشن ہوتا تھااور و ہیں سے ادھر ہمارے ہال آیا ہے۔قرآن مجید سے روگر دن کی وجہ سے پیلفظ ہماری زندگیوں میں بھی آگیا۔

'' جس کا اللہ ہے واسطہ ہواس کا پریشانیوں سے کیا واسط''

غورے سنتے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

اَ لَا بِذِكُو اللَّهِ تَطُمَئنُ الْقُلُوبُ ٥ (الرعد:١٨)

( جان لوكه الله كي با د كس تحد دلول كا اطمينان وابسة ہے )

جب دل میں القد تعالیٰ کی یا د ہوتی ہے تو پھر انسان کے ذبن میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ۔ یہ ہاتھوں کی کمائی ہے ،قرآن موجود ہے گر پڑھتے نہیں ،اور کہتے ہیں کہ جی اسے پڑھے کا وقت ہیں ملتا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ ۔

## ایک روسی عورت قر آن کی تلاش میں

مجھے 1992ء میں تا شقند جانے کا موقع ملا۔ وہاں ایک جگہ سے گزرر ہا تھا کہ ایک جوان عورت ذرا تیز تیز چلتی ہوئی قریب آئی اور کہنے گگی ،

Are you Muslim?

(كياتيملمان بير؟)

میں نے کہا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ کہنے گلی،

Do you have Quran?

#### العاملات (العاملات) **(العاملات) 1383((العاملات)** 1383((العاملات) 1383((العاملات) 1383((العاملات) 1383((العاملات)

#### ( سیاآپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ )

میں نے کہا ، ہاں ،میرے پاس ہے۔سفر میں ایک جھوٹانسخہ سینے سے لگا کر رکھتے ہا۔

اس نے کہا، کیامیں دیکھ سکتی ہوں؟

میں نے کہا، آپ ضرور دیکھ علی ہیں۔

جب اس نے میرے ہاتھ سے قرآن پاک لیا تو وہ قرآن پاک کو چوم کر بھی ایک آنکھ سے نگانے لگی بھی دوسری آنکھ سے سے لگانے لگی اور بھی سینے سے لگاتی۔ عجیب دیوانوں والی اس کی حالت تھی۔ پچھ دیرتو میں انظار میں رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ نے مجھے قرآن واپس نہیں کیا؟

و و کہنے گئی '' میں بھی مسلمان ہوں ،میری عمراس وفت انتالیس ( 39) سال ہےاور میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی زیارت کرر ہی ہوں''۔

اس وقت احساس ہوا کہ اے اللہ! بیہ تیری کتنی بری نعمت ہے کہ ہم مسجد میں جا کیں تو وہاں بھی موجود جا کیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے ، مدرسہ میں جا کیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے ، مدرسہ میں جا کیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے ، گھروں میں جا کیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے حتی کہ دکا نوں میں جا کیں تو وہاں بھی موجود ہوتا ہے ۔ الحمد لقد ثم الحمد لللہ ۔ اس کی برکات سے نہ صرف مسلمان ہی فائد واٹھار ہے ہیں بلکہ یہ غیر مسلموں کی زید گیوں میں بھی انقلاب بریا کررہا ہے۔

# ایک ہندوگھرانے کےاسلام لانے کاواقعہ

ہمارے ملک پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک ہندوگھرانے کے اسلام لانے کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ....ایک جوان کا تعلق ہندوگھرانے سے تھا۔ا ہے کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے اسے لاعلاج قرار دے کر ہاسیبل سے گھر بھیج دیا۔ اس کی عمر جالیس بیالیس سال تھی۔ وہ گھر آ کر برداا داس اور پریشان رہے لگا۔ اسے رہ رہ کریہ خیال آتا کہ میں تو بس چند دنوں کے بعد مرجاؤں گا۔

ایک دن اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کرر ہاتھا۔اس دوران وہ کہنے لگا ،اب تو میں اور آپ جدا ہو جا کیں گے کیونکہ اب میری صحت کے بحال ہونے کا کوئی چانس باقی نہیں ہے۔

یوی نے کہا،اگرآپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میں جوبھی کہوں گیآپ میری بات مانیں گے تو اس شرط پر میں آپ کوایک چیز پلاتی ہوں ،آپ بالکل صحتند ہو جائیں گے۔

۔ اس نے جواب دیا ، جب ہاسیٹل میں میرےعلاج کے لئے دوائیاں نہیں ہیں تو آپ کے پاس کونسی چیز آگئی ہے؟

وہ کہنے گئی ، کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟

اس نے کہا، جی ہاں بہت محبت ہے۔

بیوی نے کہا،اگر آپ کو مجھ ہے واقعی محبت ہے تو پھروعدہ کریں آپ بالکل ٹھیک ہوجا ئیں گے، پھرہم ا کھٹے لمبی زندگی گزاریں گے،بس آپ وعدہ کریں کہ جو بات میں کہوں گی آپ ضرور مانیں گے۔

ُ اس نے کہا، میں تو آپ کی ہاتمیں ویے ہی مانتا ہوں . . . . پہلے زمانے میں تو جانور کوری ڈال کر پیچھے لے کر جلتے تھے لیکن آبکل کے نوجوان البے سدھائے ہوئے میں کہ ویسے ہی پیھے چل رہے ہوئے میں۔

خیرمیاں نے وعدہ کرلیا کہ آپ جو بات بھی ہیں کی میں ما نوں گا۔اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پاس کری ڈال کر جینھ نئی ۔ا ب نے اپنے پاس ایک جک میں پانی بھی رکھ بیا۔ وہ بچھ پڑھ پڑھ کراس بانی پر پھونکتی رہی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے میاں کو اس میں سے پچھ بانی بلا دیا۔ پھر جب بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی وہ اس جگ میں سے اسے یانی بلادیت۔

جب وووسری رپورٹ لے کرگھر <sup>س</sup>یا تو نیوی سے کہنے لگا ،میری بیاری تو واقعی ختم ہوچی ہے اور میں بھی اپنے آپ کو ہمتر محسوس کر ، ہا ہوں ،مگر پچ بیج بتا کیں کہ آخر میہ معاملہ ہے کیا ؟

بیوی ہے نئی ، پہلے تو آپ وہ وہ مدہ پر اکریں جو میرے ساتھ کیا تھا ، پھر بتاؤں گ-اک نے کہا ،ٹھیک ہے ،آپ مطالبہ کریں ،آپ جو بات بھی کہیں کی میں پوری کروں گا۔ و بہے گئی ،

'' آپ کلمه پڙھ کرمسمان بن جا نيل''

جب اس ں بیوی نے بیے کہا تو وہ ہند و جوان حیران رہ گیا۔وہ اس کے چ<sub>یر سے</sub> کی طرف خور ہے و بیے کو بو ،آپ کیا کہدر ہی می<sub>ں ؟</sub>

یوی نے براہ میں آپ ں ہوی ہوں ،اب آپ کوصحت مل چکی ہے ،آپ نے مجھ ہے وعدہ کیا ہوائے ، ہذااب آپ اپنا و مد و نبھا کمیں اور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو LUSANTI DERECEDENTALISMO Z

جائيں۔

اس نے کہا، میں تو بیصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ آپ جھے سے یہ نہیں گی۔ بیوی نے ک<sup>یا ،</sup> بی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ، لیکن اب جو کہہ دیا ہے وہ پورا کریں۔

> اس نے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ بوی کہنے لگی، ہاں ہس مسلمان ہوں۔

اس نے کہا بتہارا باپ تو اتنا پکا ہندو ہے کہ دو تو اور دل کو بھی ہندو بناتا ہے،اگر اسے آپ کے بارے میں پیتا چل گیا تو دو تو آپ کا گلا کاٹ دے گا ،تم ایسے گھر کی لڑکی ہو، پھرتم کیے مسلمان بن گئی؟

یوی نے کہا، یہ کی کہائی ہے پھرساؤں گی، آپ پہلے کلمہ پڑھیں اور مسلمان بن جا کیں۔ میاں اب چی طرح قابو آچکا تھا اس کئے اسے کلمہ پڑھنا ہی پڑا۔ الحمدللہ وہ مسلمان بن گیا۔ اس کے بعداس نے بیوی سے کہا کہ اب بتاؤ کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا؟ اب اس نے اسے یہ کہا کہ اب بتاؤ کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا؟ اب اس نے اسے یہ کہائی سنائی جواب میں سنار ہا ہوں۔

یوی نے کہا کہ جب میں جیوٹی عمر میں سکول پڑھتی تھی اس وقت میری کلاس میں ایک مسلمان لڑک بھی تھی۔ وہ میر کی میلی بن گئی۔ وہ ہمارے پڑوس میں بی رہتی تھی۔ میں شام کے وقت اس کے گھر کھیلنے کے لئے جاتی تھی۔ اس کی والدہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ میری وہ میلی بھی اپنی والدہ سے قرآن مجید پڑھتی تھی۔ چونکہ وہ میری میملی تھی اس لئے جب وہ اپناسیق یا دکرتی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ میں بھی ذہین تھی۔ اسے بھی سیق یا دہو جاتا اور مجھے بھی اس کا سیق یا دہو جاتا اور مجھے بھی اس کا قرآن جيدك بمكات 

سناتی ہوں۔اس طرح وہ مجھ سے بھی سبق س لیتی تھیں۔

جب خالہ نے چند دنوں میں میرا میشوق ویکھا تو انہوں نے مجھے مشورہ ویا کہ بٹی! تم روزانہ ہی تو آتی ہو،تم بھی اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یا دکرتی رہو۔ چونکہ میری کلاس فیلونتی اس لئے میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ جب میں نے بیہ کہا تو خالہ کنے لگی ، بیٹی! یہ سی کو نہ بتا تا۔ میں نے کہا ، جی میں کسی کونییں بتاؤں گی ۔اس طرح میں دوسال تک ان کے گھر جاتی رہی اورسیق بھی پڑھتی رہی۔جس طرح ان کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پاک کمل کیاای طرح میں نے بھی اس کے ساتھ قرآن پاک کمل كرليا\_

میں نے جب قرآن یاک ممل پڑھ لیا تو میں نے خالہ ہے کہا، خالہ! باتی یج تو گھر میں پڑھتے ہیں لیکن میں تو گھر میں نہیں پڑھ سکتی۔ بنہوں نے کہا،قر آن مجید میں الم نشرح ایک سورت ہے۔ بیسورت بڑھ کرا گر کس مریض بروم کرویں یا یانی بر وم کر کے اسے بلا دیں تو اس کو صحت مل جاتی ہے، پیمل مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا، اب يہى عمل ميں آپ كويتا رہى ہوں ،ا ہے يا در كھنا ، بيہ بھى نہ بھى تيرے كام آئے گا

.....وه مجھےاس تنم کی باتیں سناتی رہتی تھیں .....

جب میں جوان ہوئی اور میری شادی ہونے لگی تو چند دن پہلے میں ان کے پاس گئی اور ان کے یاس بیٹھ کر بہت روئی۔ میں نے کہا ، خالہ! آپ کی بیٹی میری سیلی تھی،اس کی وجہ سے میں آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی،ای بہانے سے میں نے قرآن یا ک بھی پڑھ لیا تھا اور آپ نے مجھے کلمہ بھی پڑھادیا تھا، اندر سے تو میں مسلمان ہو چکی ہوں ،لیکن اب جہاں میری شادی ہور بی ہے و ہاں تو میں ندایئے ایمان کا اظہار کر سکتی ہوں اور نہ ہی میرے یاس قر آن مجید ہوگا ، و ہاں میر اکیا ہے گا؟

فالہ نے کہا، بنی اہم پریشان نہ ہونا۔ بیل کسی نہ کسی طرح تمہارے ساتھ جہیز میں قرآن مجید بھیج ووں گی۔ بیل نے کہا، یہ تو بہت ہی بجیب بات ہے۔ چنانچہ خالہ نے میری والد ہ کو پیغ م بجوایا کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی سبیلی ہے، میری بیٹی اسے ہدیہ کے طور پر جہیز کے بچھ کیزے وینا چاہتی ہے، اگر اجازت ہوتو بیل بھی کیڑے ہوا دوں .....میرے والدین کے وہم وگمان میں بھی یہ بات نہیں آسکی تھی ۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دونوں پر ائمری سے لے کر کالج تک کلاس فیلوز ہیں اور آپس میں محبت نے سوچا کہ یہ دونوں پر ائمری سے لے کر کالج تک کلاس فیلوز ہیں اور آپس میں محبت بھی رکھتی ہیں ، اس لئے انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی بچھ جوڑے بوا دیں ..... چنانچہ انہوں نے جواب بھیج کہ ہم اس کو جہیز میں سات جوڑ ہے بنوا دیں ..... چنانچہ انہوں نے جواب بھیج کہ ہم اس کو جہیز میں سات جوڑ ہے بنوا دیں ..... چنانچہ انہوں نے جواب بھیج کہ ہم اس کو جہیز میں سات جوڑ ہے بنوا کر ویں گے۔

اس فالہ نے میرے لئے بہت ہی قیمتی جوڑے بنوائے ، انہوں نے ان کپڑول کو بہت ہی خورت بین جوڑے بنوائے ، انہوں نے ان کپڑول کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفٹ پیک کروایا اور ان کے درمیان میں قرآن مجید بھی گفٹ پیک کر کے ہمارے گھر پہنچا دیا۔ اور سماتھ بیکی کہا کہ ہم نے اس کے کپڑے گفٹ پیک کر کے ہمارے گھر پہنچا دیا۔ اور سماتھ بیک گھر نہ کھولنا بلکہ آپ کی بین ، آپ اسے یہاں اپنے گھر نہ کھولنا بلکہ آپ کی بین اپنے گھر جس جا کر کھولے گی تا کہ اس کا خاو ٹر بھی و کھے کرخوش ہو۔

میرے والدین کوان کی بیہ بات بہت اچھی گئی۔ چنانچوانہوں نے بھی کہا کہ بیہ گفٹ پیک واقعی بہت خوبصورت ہے ، بہتر یہی ہوگا کہ دلہن اسے اپنے گھر میں جا کر ہی کھولے۔

میں جب آپ کے گھر میں آئی تو میں نے سب سے پہلاکا م یہ کیا کہ جس کمرے میں میری رہائش تھی ، میں نے قرآن پاک نکال کراس میں کہیں جھیا دیا۔ جب آپ روز انہ دفتر چلے جاتے تو میں پیچھے قرآن پاک کھول کر پڑھ لیتی اور جب آپ کے

واپس آنے کا وقت قریب ہوتا تو میں اے انہی طرح نہیا کر رکھ ویتی تا کہ آپ اس
کو دیکھ نہ لیس ، زندگ کے استے سال میں نے آپ سے ابنا ایمان چھیائے رکھا۔
بالاخر آپ بیمار ہو گئے اور دوا ئیوں نے کام نہ کیا۔ میرے دل میں پکا یفین تھ کہ
جہال دوا ئیاں کام نہیں آئیں وہاں اللہ کا کلام کام آجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ای کلام
میں فرماتے ہیں۔

#### شَفَاءٌ لِّمَا فِي الصَّدُورِ

ا (بیقرآن جمید) سینے (دل) کی بیار یوں کے لئے شفاہے ا

وہ کہنے لگی کہ جب آپ اپنی زندگی سے ناامید ہو گئے اور آپ نے جمھے کہا کہ

اب میں مرنے کے قریب ہوں تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ وعدہ کریں کہ جو میں

کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے تو میں آپ کو پچھ پانی پلاتی ہوں ، آپ نے میری

ہات مان کی اور میں نے وہی سورت آپ کو پانی پر دم کر کے دی اور اللہ تعالیٰ نے

آپ کو شفا عطا فرما دی ...... میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا اور اب آپ بھی مسلمان

بن چکے جیں ، اللہ تعالیٰ نے اب آپ کوئی زندگی دی ہے ، اب آپ اس زندگی کو اللہ

کے دین کی خدمت میں صرف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔

### قرآن مجید کاسب سے بڑاا عجاز

میرے دوستو! ہم قرآن مجید کی برکتوں سے داقف نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اس کی برکتوں پر یقین ہوتو ہم قرآن مجید کی برکتوں سے داقف نہیں کدانندر ب العزت نے ہمیں دنیا میں اپنی بینفت عطافر مائی ہے۔ یہ السی نعمت ہے جو ہمارے پاس ہر دفت موجود ہے۔ اس کا بڑاا عجاز ہے۔ اس کا حفظ ہوجانا القدر ب العزت کی بڑی رحمت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے یاد کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی

نہیں ہے جس کے حافظ دنی**ا میں موجود ہو**ں۔

### سيندبه سينةرآن كافيض

ہمارے ایک دوست سٹیل مل کراچی جی انجینئر تھے۔ وہ ایک نیک سیرت اور منتشرع مسلمان تھے۔ چونکہ سٹیل مل روس کے تعاون سے لگی تھی اس لئے وہ 1973 ، منشرع مسلمان تھے۔ چونکہ سٹیل مل روس کے تعاون سے لگی تھی اس لئے وہ 1973 ، جی ٹرینگ لیننے کے لئے گیسٹ (مہمان) بن کر ماسکو گئے۔ بیدوہ دور تھا جب وہاں کمیونزم کا طوطی بول تھا۔ بلکہ دنیا تو یہاں تک کہتی تھی کہ بس اب پورا ایش سر نے مونے والا ہے۔

انہوں نے بیدواقعہ خودسایا کہ چند دنوں کے بعد وہاں جعہ کا دن آیا اور میں نے دوستوں سے کہا کہ جھے تو مسجد جانا ہے ، میں جعہ کی نماز مسجد میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بہاں تو مسجد ول کو گودام بنا دیا گیا ہے ، ایک دومسجد ول کو ٹورسٹ (سیاحوں) کے لیے کھلار کھا گیا ہے اور ہاتی سب مسجد ول کوان کے کھلے کھلے ہال ک وجہ سے گودام بنا دیا گیا ہے ، اور جو دومسجد یں کھلی رکھی ہوئی میں وہ بھی بھی کھلے ہیں اور جو دومسجد یں کھلی رکھی ہوئی میں وہ بھی بھی کھلے ہیں اور جو دومسجد یں کھلی رکھی ہوئی میں وہ بھی بھی کھلتی ہیں اور جو دومسجد یں کھلی رکھی ہوئی میں وہ بھی بھی کھلتی ہیں۔

خیر، میں پہ کر کے ایک مجد کے پاس پہنے گیا۔ وہاں پہ چلا کہ اس مجد بروس میں ایک آ دمی کے پاس اس مجد کی جائی ہے اور وہی اس کو کھولا کرتا تھ۔ چنا نچہ میں اس آ دمی کے پاس اس مجد کی جائی ہے کہ خصار پڑھنی ہے۔ اس نے کہا کہ میں کھول تو ویتا ہوں ، آ گے آ پ جو پھے کریں گے آ پ خود ذمہ دار ہوں ہے۔ اس کہ میں کھول تو ویتا ہوں ، آ گے آ پ جو پھے کریں گے آ پ خود ذمہ دار ہوں ہے۔ اس کہ میں کو پایس پکڑ کر لے گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ قلر نہ کریں ، میں کوئی بھا گ کریہاں نہیں آ یا ہوا ، بلکہ میں یہاں گیسٹ (مہمان ) ہوں ، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور یہاں بھی مسلمان ہوں ، وہاں بھی نمازیں میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور یہاں بھی مسلمان ہوں ، وہاں بھی نمازیں

پر هتا تھااور یہاں بھی پڑھوں گا ، مجھے کون روک سکتا ہے؟

میری باتیں س کروہ بڑا حیران ہوا اور متجد کھول دی ۔ جس نے متجد کی صفائی کی ۔ متجد میں کوئی اور آ دمی نہیں تھا جس کی وجہ ہے جس جمعہ کی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا ، فقط ظہر کی نماز پڑھٹی تھی ۔ لہذا جب ظہر کا وقت ہوا تو جس نے خوب او نجی آ واز سے او ان دی ۔ جب او ان دی تو قریب کے مکا نول سے مرد ، عور تیں اور بچ متجد میں آ گئے ۔ وہ یہ سارا ماجرا حیران ہو کر د کھے دیے ہے ۔ جس نے نماز پڑھی اور وہ مجھے دور دور سے اس طرح دیکھتے رہے جیسے کوئی تیا کام دیکھ دیے ہوں ۔

جب نمازے فارغ ہوکر میں جانے لگا تو ان میں ہے ایک بچہ آکر کہنے لگا کہ
آپ ہمارے گھر جائے چنے کیلئے آئیں۔ میں نے ان کے ظوم کو دیکھتے ہوئے
دعوت قبول کر لی۔ وہ مجھے اپنے مہمان فانے میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ
دستر خوان لگا ہوا ہے ، اس پرمیوے لگے ہوئے ہیں ، عورتیں کھا تا لے کر آگئیں اور
چائے بھی فورا آگئی .....میرے وہاں جانے پر اس گھر میں عید کی ہی خوشی کا سمال
تھا۔ بنج ، مرداد کورتیں سب خوش تھے ....میں نے پچھ کھا تا کھایا ، مردول نے بھی
سرچہ ، کسی یا۔ اس کے بعد ہم وہاں جیٹھ کر با تیں کرنے لگے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے
تبح میرے آگے آگے بیٹھ گئے ، ان کے چیچے مرد بیٹھ گئے اور ان کے چیچے عورتیں
آکر کھڑی ہوگئیں۔

ایک چھوٹا سابچہ میرے قریب بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے یو چھا، بچہ!تم قرآن مجید پڑھے ہوٹا سابچہ میری جیب میں مجید پڑھے ہوئے ہوئے نے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ میری جیب میں جوٹے سے سائز کا قرآن مجید تھا، میں نے وہ کھول کراس کے سامنے کیا اور میں نے کہا کہ یہاں سے پڑھو۔ وہ بچہ بھی قرآن مجید کی طرف دیکھا اور بھی میرے نے کہا کہ یہاں سے پڑھو۔ وہ بچہ بھی قرآن مجید کی طرف دیکھا اور بھی میرے

چېرے کی طرف۔ میں بزاحیران ہوا کہ کہنا بھی ہے کہ میں پڑھا ہوا ہوں اور پڑھنا بھی نہیں۔ تیسری مرتبہ میں نے اس سے کہا کہ پڑھونا یہاں سے یَنْآیُھا الَّذِیۡنَ امنُوا فَوُ آ اَنْفُسَکُمْ وَاهٰلَیْکُمْ مَادُا (التحریم ۲)

وہ کہنے لگے کہ جب میں نے یہ چندالفاظ پڑھے تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیا اور وه قرآن مجید کی طرف دیکھے بغیر پڑھتا چلا جار ہا تھا۔ میں اور زیادہ حیران ہوا۔ میں نے ان لوگوں ہے یو جیما کہ بیر کیا معاملہ ہے؟ اس کے جواب میں اس کے والد مسکرائے اور کہنے لگے، دراصل ہمارے یاس قر آن مجیدموجودنہیں ہے۔اگرکسی گھر میں قرآن پاک کا ایک ورق بھی نکل آئے تو گھر کے جھوٹے بڑے سب لوگوں کو میانسی و ہے دی جاتی ہے۔اس لئے ہم اپنے پاس قر آن مجیدر کھ ہی نہیں سکتے ۔ میں نے یو چھا کہ پھرآ پ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جو ہمارے پُرانے حافظ ہیں ان میں سے کوئی درزی کا کام کرتا ہے اور کوئی اور کام ، ہم بیر تے بیں کہ بچوں کو درزی وغیرہ کا کام سکھانے کیلئے شاگرد بنا کر بھیج دیتے ہیں ، وہ بچے کو جہال کپڑا کا ٹنا ،سلائی کرنا اور بٹن لگا ٹا سکھاتے ہیں وہاں ساتھ ہی ساتھ بچے کو دو تین آپیتیں ز بانی سبق بھی روزانہ دے دیتے ہیں اور اس طرح بچہ نا بینا بچے کی طرح یا د کرر ہا ہوتا ہے۔ بالآخر ایک ایبا وقت بھی آتا ہے کہ وہ قرآن مجید کا حافظ تو بن جاتا ہے لیکن اسے قرآن مجید ناظرہ پڑھنائبیں آتا۔ یبی وجہ ہے کہ جب آپ نے قرآن یاک کھول کرا ہے کہا کہ یہاں ہے پڑھوتو اس کوتو پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے پڑھنا ہے کیونکہ اس نے تو قر آن مجید دیکھا ہی نہیں ہےاور جب آپ نے آیت پڑھی تو اس کو چہ چل گیا کہ پہاں سے پڑھنا ہے،اگرآپ کہتے تو بچہ قرآن مجید کے اختیام تک يزهتا جلاجا تايسجان الله

وہ کہنے گئے کہ میں نے قرآن مجید کامعجزہ دیکھا کہ جہاں پرلوگ قرآن مجید پر بابندی لگا چکے ہیں ،لوگ قرآن مجید کو دیکھ نہیں سکتے ، وہاں قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے والے تونہیں ہوتے گرقرآن مجید کے حافظ وہاں بھی موجود ہوتے ہیں۔اللہ اکبر انہوں نے بتایا کہ میں نے دل میں کہا،

"لوگو! تم نے قرآن مجید کی اس کتاب پرتو پابندی لگا دی لیکن جوسینوں میں قرآن مجید ہے تم اس پر یابندی کہاں لگا کتے ہو؟"

واقعی میقر آن مجید کا کھلام عجز ہ ہے کہ جن ملکوں کے لوگ قر آن مجید رکھ نہیں سکتے تھے ان کی نسلوں میں قرآن مجید پھر بھی حفظ کے طور پرسینوں سے سینوں میں چاتا رہا۔

### به کہاں کا انصاف ہے؟

ہم یقینا خوش نصیب ہیں کہ اس پروردگار نے ہمیں بینصت گھر میں دی ہوئی ہے،
ہم جب بھی پڑھنا چاہیں اس قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ہم اللہ رب العزت کے
اس احسان کا شکرا واکریں اور اس قرآن مجید کوروزانہ پڑھنا پنا فرض منصی سمجھیں۔
کوئی دن بھی اس کی تلاوت کے بغیرنہ گزرے۔

مثال کے طور پر ہیں آپ سے پو چھٹا ہوں کہ اگر آپ کے بیر ومرشد کا بیٹا آپ
کے گھر مہمان آئے اور آپ کسی دن اس کا حال ہی نہ پوچھیں تو آپ محسوس کریں
سے کہ دیر ہے بیٹے کیا کہیں ہے اور یہ بچہ کیا ہے گا کہ میری خیر خبر بھی نہیں لی۔ اور اگر
وہ کی دنوں تک آپ کے گھر میں رہے اور آپ اس سے نہلیں اور نہ ہی حال پوچھیں
تو بھر آپ اور زیادہ بجیب محسوس کریں ہے کہ بچہ ہمارے گھر مہمان کے طور پر آیا ہوا
ہے اور میں نہتو اس سے ل ہی سکا ہوں اور نہ ہی حال پوچھا ہے۔

اوخدا کے بندو! اگر پیرومرشد کا بیٹا گھر آئے اور ہم اس سے حال نہ ہو چیو سکیں تو اپنے آپ کو مجرم بیجھتے ہیں ، بیقر آن مجید ہمارے پرور دگار کا کلام ہے اور ہمارے پاس مہمان ہے مگر پورادن گزرجا تا ہے اور ہم اس مہمان کا حال تک نبیں پوچھتے ۔ بیہ کہاں کا انصاف ہے۔

## قرب قيامت كي ايك علامت

یاللہ رب العزت کا احمال بھے کہ اس نے ابھی تک ہمارے اندرا بنا قرآن مرکھا ہوا ہے۔ قرب قیامت کی علامات بیل ہے ہے کہ قرآن مجید کو اٹھالیا جائے گا۔
ہمیں چاہیے کہ اس وقت سے پہلے پہلے اس قرآن کی قدر کرلیں ..... پروردگار عالم
کا احمان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک بیس قرآن مجید ہنے کی تو نتی عطا
فرمائی۔ہم پروردگار کا چتنا بھی شکراوا کریں کم ہے۔

### لمحهءفكربيه

معزز سامعین! یہ آج ۲۹ رمضان المبارک کی رات ہے۔ کیا معلوم کہ یہ
رمضان المبارک کی آخری رات ہو۔ اگر بیآخری رات ہے تو پھر جمیں اس حدیث
پاک کے مضمون کے بارے بیس سوچٹا پڑے گا جس میں فرمایا گیا ہے کہ یر باد ہو
جائے وہ مخص جس نے رمضان المبارک کام بینہ یا یا اور اپنی مغفرت ندکر وائی۔

كيابم نالله تعالى سے كى معانى ما تك لى .....!!!

كيابم نے كناه بخشوالئے .....!!!

اگر ابھی تک گناہ نہیں بخشوا سکے تو ہمارے لئے تو خطرے کی تھنٹی نج رہی ہے۔ وقت تو ہمارے ہاتھوں سے جار ہاہے۔ جس طرح ۲۸ دنوں کے گزرنے کا پیتنہیں چاان مرن الله که ۱۸ گفتول کے زرنے کا پیتے بھی نہیں چلے کے سیاس مند اپنے الم بارک رات میں اپنے کہ ہم اس میارک رات میں اپنے کن ہوں ہوں ہے ہوں قوبہ لریں اور اپنے رب سے سلح کرلیں ۔ ہم نے اپنے پروردگار کی بہت نافر مانیال کیس ، بھاگ بھاگ ارکناہ کے ۔ پی بات تو یہ ہے کہ ''ہم نے گناہ کئے بر ہر بروردگار نے پر بیٹانیال بھی بھی کر پھر مسجد باالیا''۔

ویسے تو بندے کومبحد یا دی تبیس آئی ۔ کیلن

كاروباريس كي كردي .... مبحد كي طرف بيما كا،

بوی کو بیار کر دیا .... مجد کی طرف بھا گا ،

کوئی غم پریشانی و ہے دی .....مبدکی طرف بھا گا،

پاک ہے وہ پروردگار جو پریشانیوں کی رسیوں میں باندھ باندھ کر جمیں اپنے گھر کی طرف تھینچ رہا ہوتا ہے ...... پریشان کرنے کا مقصد ستا تانہیں ہوتا بلکہ اپنے گھر کی یا دولا نامقصود ہوتا ہے۔

بہر حال اللہ کی رحمت ہے جمیس رمضان المبارک میں اس گھر کی حاضری نصیب ہوتی رہی ،ہم نے تر اور تح بھی پڑھی اور قرآن مجید بھی سنا۔ اب بیآ خری رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت ہے ملے کر لیجئے اور اپنے گنا ہوں کو بخشوا لیجئے۔ اس رات میں اللہ رب العزت ہے گئا ہوں کو بخشوا لیجئے۔ ''یا تو بیر رات ہمارے لئے گولڈن چانس ہوگی یا پھر ہمارے لئے لاسٹ چانس ہوگی یا پھر ہمارے لئے لاسٹ چانس ہوگی یا بھر ہمارے لئے لاسٹ چانس ہوگی یا بھر ہمارے لئے لاسٹ چانس ہوگی یا بھر ہمارے لئے لاسٹ چانس ہوگی ہے۔

گناه اورنایا کی

ا يك بات يا در كهنا كه گناه نا پالى كى ما نندېيں \_الله تعالى نے قرما يا. انّها الْمُشُرِكُون مَجَسَّ (التوبه: ٢٨)

(مشرک مجس بہوتے ہیں)

اً رمشرک ستر دفعہ بھی عنسل کر کے آئے تو وہ نجس ہی رہے گا۔ حالا نکہ اس ہے جسم ہے نجاست کی بد بونہیں بلکہ پر فیوم کی خوشبوآ رہی ہوتی ہے ۔ . . قرآن اس کو نجس کہہ رہا ہے . . . . گرآن اس کے کشرک کونج ست سے تعبیر فرمایا۔

بالکل اس طرح جینے بھی گناہ ہم کرتے ہیں ہر ہرگنہ نجاست کی مانند ہے۔ جس عضو ۔ ہے بھی گناہ کرتے ہیں وہ عضو گناہ کرنے سے نجس ہوجا تا ہے۔ چونکہ بیان افسان کونا پاک کرد ہے ہیں اس لئے اس نا پاک انسان کوالقدر ب العزت کی پاک ہستی کا وصل حاصل نہیں ہوسکتا ۔ لہذا اگر ہم سو فیصد گنا ہوں سے تی تو ہہ کریں سے تو ہمیں القد تعالیٰ کا وصل حاصل ہو ہے گا۔

یے تم قرآن کی محفل تھی اس عاجز نے بغیر پھی تیاری کئے آپ کے ساسنے بیان کر
دیا۔ عاجز نے شروع میں نیت بھی یمی کی تھی کہ یا اللہ! جو ہا تیں بجمع کے لئے زیادہ
فاکدہ مند ہوں وہی کہلوا دیجئے ۔ لہٰذا چند با تیں آپ کے ساسنے پیش کردیں جیں
.....اللدرب العزت جمیں قرآن مجید کا قاری بناد ہے ، قرآن مجید کا حافظ بناد ہے ،
قرآن مجید کا عالم بنا دے ، قرآن مجید کا عامل بنا دے ، قرآن مجید کا دائی بنا
دے ، قرآن مجید کا ناشر بنا دے ، قرآن مجید کا عاشق بناد ہے ، مکد قرآن مجید کو جارا
اوڑھنا بچھوٹا بنادے۔ (آمین بحرمة سیدالمرسلین)

التدرب العزت جمیں سچی کی تو بہ کرنے کی تو فیق عطا فر مادیں۔ ( آمین )

وآخردعونا ال الحمدلله رب العلمين

#### - LL JAU 17 PR SE SE TO NO SE

## ﴿ اشعارم اقبہ ﴾

بناؤل گا اینے نفس سرنش کو اب تو یارب ناام خیرا میں حچوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس اب الہی میں ذکر ہی میج وشام تیرا جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹول گا دن رات نام تیرا ہر وم کروں گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ التد التد الله الله الله الله الله میں اے خدا وم بھرول گا حیرا بدن میں جب تک کہ جال رہے گی یڑھوں گا ہر وفت کلمہ تیرا وہن میں جب تک زباں رہے گی کوئی رہے گا نہ ذکر لب ہر تری ہی بس داستال رہے گ نہ شکوہ دوستال رہے گا نہ نیبت وشمناں رہے گی بر وم روس گا اید میری باری الله ر ما میں ۱ ن رات غفلتوں میں عبث یونمی زندگی گزاری کیا نہ آجھ کام آخرت کا کئی گناہوں میں عمر ساری بہت دؤں میں نے سریشی کی تھر نے اب سخت شرمساری میں سر جھکا تا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری بر وم کرول گا اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ التد الله الله الله الله الله الله



ا لا بدكرِ اللَّهِ تَطُمئِنُّ الْقُلُوبِ .



یہ بیان کیم شوال ۳۲۴ اے مطابق ۱۵ دسمبر ۲۰۰۱ ، (عیدرات) سومسجد نورلوسا کا (زیمبیا) میں اعتکاف کے بعد ہوا۔ مخاطبین میں معملفین ،علیا ، صلحا ،اورعوام الناس کی کثیر تعدادتھی۔



# سكون كى تلاش

الْحَمَدُللَه و كفى و سلم على عباده الدّين اصطفى أمَّا بَعُدُ! اعْوَدُ باللّه من الشّيطن الرَّحيْم بسُم اللّه الرَّحْمن الرَّحيْم ٥ يَآيُها الّذين امنو الذَّكْرُ و اللّه ذِكْرًا كثيرا ٥ وَسبِّحُوهُ بُكُرَةً وَّاصِيلًا ٥ ( الاحزاب:٣١-٣٢)

وَقَالَ اللَّهُ تَعالَى فَىٰ مَقَامَ اخَرَ ........ والـذُّكرِيْن اللَّهَ كَثِيْراً وَ الِذُّكِراتُ لا اعــدُاللَّهُ لَهُمْ مَغُفِرَةً وَّ اجْرًا عَظِيْمًا۞ (الاتزاب: ٣٥)

سُبْحَنَ رِبَّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ۞ وَ الْحَمُدُلِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ ۞

اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ على آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمَ

سكون قلب كالاجواب نسخه

میں کتنی تسکین وابسۃ ہے ترے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آجاتی ہے آرام کے ساتھ انٹوں پہ بھی آجاتی ہے آرام کے ساتھ اللہ رب العزت کی یاد میں کچھ ایبا لطف اور مزہ ہے کہ انسان کی سب پریشانیاں دور ہوجاتی ہیں۔ چنانچے قرآن مجید میں فرمادیا گیا۔

ملافية كالمحالية المحالية المح

آلا بدنگو الله تطمئل الفلون (الرعد ۱۸)
(جان لوکه القدرب العزت کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے)
سی شاعر نے ای مضمون کو ہوں بیان کیا:

مند دنیا ہے نہ دولت ہے نہ گھر آباد کرنے ہے
تہ دنیا دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے ہے
تیلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے ہے

دولامحدود چيزيں

قرآن مجید کے مطالعہ ہے پہتہ چلنا ہے کہ دو چیزین الی ہیں جن کی کوئی حد نہیں۔ (۱) تقوٰی (۲) ذکراللہ

تَقُو يُ كَى كُوكَى صِمِقْرِرَنْبِينِ كَيَّ كِي \_بِسِ اثنا كَهِدِ يَا كَهِ فَاتَّقُو اللَّهَ مَاسُتَطَعْتُمُ (التغابن:١٦)

(پس تم تقوی اختیار کر دہنتی تمہارے اندرا ستطاعت ہے)

لینی میدان کھلا ہے اس میں جتنا دوڑ سکتے ہودوڑ کے دکھاؤ۔انسان ساری عمر تقویٰ میں بڑھ سکتا ہے۔اس کی کوئی صرفہیں ہے۔

ای طرح ذکرانند کے بارے میں ارشا وفر مایا:

يَّا يُهَاالُّذِيْنَ امَنُوا اذَّكُرُوا اللَّهَ ذِكُوًّا كَثِيْرًا (الاحزاب: ١٣)

(ا ہے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثر ت ہے کرو)

اب اس ذکر کثیری بدیت تغییر که

اَلَّذِیُنَ یَذُکُرُون اللَّهَ قِیلُمَا وَقَعُودًا وَعَلَی جُنُوبِهِمُ (آل عمران ۱۹۱) (ووبندے جوکھ ہے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کویا دکرتے ہیں)

انسان کی تین حالتیں ممکن ہیں ۔ یا تو وہ کھڑا ہوگا ، یا جیضا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ گویا

انسان کو ان تینوں حالتوں میں ذکر کرنے کا تھم دیا گیا۔ بالفاظ دیگر ہر حالت میں بند ہے کو ذکر کرنے کا تھم دیا گیا۔اس کی کوئی حذبیں ۔انسان جننا گڑڈالے گاا تناہی میٹھا ہوگا۔ان دوچیزوں کے برعکس باقی تمام چیزوں کی حدمقرر کی تمی ہے۔مثال کے طور پر

> بنمازی حدمقرر ہے کہ پانچ فرض نمازیں پڑھنی ہیں۔ روزے کی حدہے کہ میں روزے رکھتے ہیں۔ … زکو ق کی حدہے کہ اتنی دین ہے۔ … جے کی حدہے کہ زندگی میں ایک بارفرض ہے۔

> > امام اعظم كى امام ابو بوسف كونفيحت

ذکراللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کوجسٹس بنا کر بھیجا تو انہیں تھیجتیں قرما کیں ۔علیا و جانتے ہیں کہ ' وصایا امام اعظم' ' کے نام سے کتا ہیں بھی ملتی ہیں ....... ویکھیں ایک آ دمی کو چیف جسٹس کا عہد والی رہا ہے اور اس کا استاداس کو تھیجتیں کر رہا ہے ۔ ہدا بت و ہے ہوئے چاہیے تو ہیں کہ وہ فرمائے کہ اصول فقہ کوسا سے رکھنا ،قر آ ان وحد یٹ اور اجماع و قیاس پر نظر رہے .... کیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کوفر مایا:

نظر رہے .... کیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کوفر مایا:

نظر رہے .... کیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کوفر مایا:

نظر رہے .... کیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کر کشر ت کے ساتھ ذکر کرنا تا کہ لوگ تم ہے کے کرد کرکر ہیں'۔

معلوم ہوا کہ علم کا کوئی بھی میدان ہو، ذکر کے بغیر رنگ نہیں جڑ ھتا۔ جس طرح ذکر کرنے ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے ای طرح ذاکرین کی

المامل نام يعقوب تفاادر كنيت ابو يوسف تمي \_

صحبت میں بینے کرانقہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے۔

### مغربی د نیاسکون کی تلاش میں

5.1985 میں بات ہے کہ بھار ۔ اشکٹن کے دوستوں نے ایک محفل کا انتظام کیا جس میں انہوں نے و نیا کے بڑے پڑھے لکھے اور Talented ( باصلاحیت ) لوگوں کو خاص طور پر بلایا۔ کی ایم بیسیڈ رز تھے ، کئی ٹی ایج ڈی اور کی میڈیکل ڈ اکٹر سے۔ اس عاجز نے ان کے سامنے انگریزی میں بیان کیا۔ اس کے بعد معمول کے مطابق ان کومرا قبہ کر وایا اور پھر د عاکر وائے مفل ختم کردی۔

دعا کے بعدایک آومی اس عاجز سے ملتے کے لئے آئے۔ان کے ساتھ چار
پانچ آومی اور بھی آگئے۔ان کا تعارف کروایا گیا کہ بیا یک مسلمان ڈاکٹر ہیں اور بیہ
ملک کے Top twenty significant doctors (بیں عظیم ڈاکٹر وں) میں
سے ایک ہارٹ سیشلسٹ ہیں۔ بہر حال بیس کرخوشی ہوئی کہ یہ مسلمان ہیں اور اللہ
تعالیٰ نے ان کوکسی نہ کسی شعبے ہیں عزت بخش ہے۔

مخضر سے تعارف کے بعد وہ جھ سے پوچنے گئے کہ آپ نے تعور کی دیر مرجمکا
کرکیا کروایا ہے؟ میں نے کہا ، مراقبہ۔ وہ کہنے گئے ، آپ نے بیہ کہاں سے سیکھا
ہے؟ میں نے کہا ، اپنے بروں سے۔ وہ پھر کہنے گئے ، ایشیا سے سیکھا ہے یا بور پ
سے ؟ میں نے کہا ، یہاں تو میں ابھی آیا ہوں ، میں نے مراقبہ کرنا ایشیا سے ہی سیکھا
ہے۔ وہ کہنے اگا ، کہا اس کا تذکرہ کہیں ہے؟ میں نے کہا ، بالکل ہے۔ یہ من کر وہ
تھوڑی دیر سوچتار ہا۔ بالآخر کہنے لگا کہ اسلام بڑا سچادین ہے۔ ہم نے بوچھا ، آپ
سے کہ در ہے جی کہ اسلام بڑا سچادین ہے، وجہ کیا بی ؟ اس کے جواب میں اس نے
تنصیل بتائی۔
تنصیل بتائی۔

وہ کئے گے، یہال گولیال کھا کر جولوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد بچھیے چند سالوں ہیں بردھ گئ تھی۔ اس کے نتیجے ہیں گور نمنٹ کے سامنے ذیرا نذ آئی کہ یا تو فیکٹر یوں کی پروڈکش بردھانے کی اجازت دویا کوئی ایسی صورت ہو کہ بندوں کو کھانی ہی نہ پڑیں۔ یہ ن کر ہمارے'' برے'' پریٹان ہوئے کہ پوری قوم کو گولیاں کھانی ہی نہ پڑیا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے پورے ملک سے ہارٹ سپیشلسٹ ڈاکٹر وں کو اکوالیاں کو اکٹھا کیا۔ ہیں بھی ان ہیں سے ایک تھا۔ انہوں نے ان ڈاکٹر وں کی ایک کمیٹی بنادی اور کہا کہ اس بات پرریسری کروکہ لوگ پریٹان کیوں ہوتے ہیں۔ حالاتکہ ہمارے ماحول میں وہ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں ، جو چاہتے ہیں چیتے ہیں، جہال جا جہ ہیں سوتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں ، ڈوائس کرتے ہیں ، ان پر کسی چیز کی چاہدی کی برخواہش پوری ہوجاتی ہیں ، ان پر کسی چیز کی بایندی ہے تی نہیں ، جب ان کی ہرخواہش پوری ہوجاتی ہے تو پھر سے پریٹان کیوں ہوتے ہیں ، ان کی ہرخواہش پوری ہوجاتی ہے تو پھر سے پریٹان کیوں ہوتے ہیں۔

کومت نے تمام ڈیپار شنس میں ایک آفس آرڈر کردیا کہ یہ کیٹی بیشنل کیول کا

ایک کام کر رہی ہے اس کو جہاں بھی سپورٹ چاہیے ہوگی تمام ڈیپار شنٹس ان کو

سپورٹ دیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے گئے کہ ہمارے تو دارے نیارے ہو گئے ۔ پر

کپیوٹرز ہمارے افقیار میں تھے، جس ادارے ہی ہمیں ہمیں Bocuments

کپیوٹرز ہمارے افقیار میں تھے، جس ادارے ہی ہمیں ہمیں فل کو دستاویزات کا بہیں میں اور سے بھی ہمیں ہوتا تھا، ہمیں مل وستا ہمیں ہمیں ہوتا تھا، ہمیں میں میں ہوتا تھا، ہمیں میں ہوتا تھا، ہمیں میں ہوتا تھا، ہمیں میں ہوتا تھا، ہمیں ہوتا ہے، ہمیں ہمیں ہوتا ہے، ہمیں ہمیں ہوتا ہے، ہمیں میں ہوتا ہے کہ کہا اور ہمیں ہوتا ہے؛ کسی نے پچھ کہا اور ہمیں نے پچھ کہا اور سے نے پچھ کہا اور سے نے پھھ کہا اور ہمیں کے بعد بیونا تھا ہوا کہ ہمیں ہوتا ہے کہ دوائی کا وہ کونیا حصہ ہے جس کے ساتھ خوشی اور ٹی کا تعلق ہے۔ خوش سے جس کے ساتھ خوشی اور ٹی کا تعلق ہے۔ خوش سے جس کے ساتھ خوشی اور ٹی کا تعلق ہے۔ خوش

بندے کے دیاغ میں بھی کوئی چیز ہوگی اور پریشان بندے کے دیاغ میں بھی۔ان دونو ل کے درمیان میڈیکلی کوئی فرق ہوگا۔ہم نے کہا،ای بات پر ریسرچ کرتے جیں۔

ہم نے اس کا طریقہ یہ اپنایا کہ ہم نے خوش بندوں کو مشین میں بنھا کر ان کی Brain scanning ( مواد ) تھا Data ( مواد ) تھا کہ ان کے Brain scanning ( مواد ) کا جتنا Digitise ( مواد ) تھا کہ ورت ) کر کے ہم نے کہیوٹر میں Digitise ( واضل ) کر دیا۔ اور جو پر بیٹان تھے ان کو بھی ای طرح Scan کیا اور Data کہیوٹر میں کہا کہ ویا۔ اور چر ہم نے کہیوٹر کو ایک پر وگرام بنا کر دے دیا جس میں کہا کہ پکھ یہ بندے جیں اور چکھ یہ بندے جیں ، ان کے دما فوں کا آپس میں تھا تل کر کے بتاؤ کہ فرق کہاں پر ہے؟ جب کہیوٹر کو ایک Assignment ( مشق ) دی جائے تو وہ تو وہ ان کے ایک ایک بیل کے اور جا کرفرق بتا تا ہے۔

وہ کینے گے کہ ہم نے کی ہزار خوش بندوں کے اور کی ہزار ڈپریش والے بندوں کے ٹیسٹ لیے۔ بالآخر دو تین مہینے کی ورکنگ کے بعد سر کمپیوٹر نے وہائے کے ایک سیل کو Encircle (نشان زدو) کر دیا۔ کویا اس نے بتادیا کہ اس سیل میں فرق ہوتا ہے تو بندو میں فرق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب اس سیل پر چارج ہوتا ہے تو بندو میں فرق ہوتا ہے، بات کر نے کو بندہ میں تی کی تی تی کی موٹر آف ہوجا تا ہے، بات کر نے کو بھی تی کی تی تی گی تی تی ہوجا تا ہے، بات کر نے کو بھی تی تی کی وہائے گرم ہوگیا ہے۔ جب اس جگر سے جارج شم ہو جا تا ہے، بات کر نے کو جارج شم ہو گیا ہے۔ جب اس جگر سے جارج شم ہو جا تا ہے، بات کر ایک ہی تی تی کی وہائے گرم ہوگیا ہے۔ جب اس جگر سے جارج شم ہو جا تا ہے وہائے گرم ہو گیا ہے۔ جب اس جگر سے جارج شم ہو جا تا ہے تو بندہ من سے جس ہوتا ہے ، ہنس بھی از ہا ہوجا تا ہے تو بندہ من سے جس ہوتا ہے ، ہنس بھی از ہا ہوجا تا ہے تو بندہ من سے جس ہوتا ہے ، ہنس بھی از ہا ہوتا ہے ، ہنس بھی از ہا ہوتا ہے اس می اس سے تو بندہ من سے جس ہوتا ہے ، ہنس بھی از ہا ہوتا ہے ۔ بنس بھی از ہا ہوتا ہے ۔ بندہ من سے بین ہوتا تا ہے تو بندہ من سے جس ہوتا ہے ، ہنس بھی از ہا ہوتا ہے ۔ بنان بھی ہوتا ہی ہوتا تا ہے تو بندہ من سے جس ہوتا ہے ، ہنس بھی از ہا ہی تا ہا ہوتا ہے ۔ بندہ من سے بین ہوتا ہا ہی تا ہا ہوتا ہوتا ہوتا تا ہے تو بندہ من سے بین ہوتا ہے ، ہنس بھی از ہا ہوتا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا ہا ہوتا ہا ہوتا

ہم سوچنے لگے کہ بیاتو بہت بڑی ریسری ہوگئی کہ ہم نے اس پیل کو ڈھونڈ لیا

ہے۔ پھرہم نے خیال کیا کہ اس کا کاؤ خرنمیٹ لیتے ہیں۔ چنا نچہ ہم نے سوچ کہ ہم الیے بندے کوشین میں بٹھاتے ہیں جو واقعی بڑی Tension ( ہے جینی ) میں ہو اور مصنوی طور پرشین کے ذریعے اس کے اس سل کے چاری کوڈسچاری کر دیتے ہیں۔ جب اس کا وہ سل ڈسچاری ہو جائے گا تو وہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ چنا نچہ وہ کہنے گئے کہ ہم نے ایسے ہی بندے کوشین میں بٹھایا جو واقعی پریشان تھ اور ہم نے اس کے دماغ کے اس ٹشوسے چاری کوختم کر دیا جس کی وجہ ہے وہ مسکرانے لگا اور ہما نے مارے ساتھ یوں با تیس کرنے لگا جو ہوائی میں بٹھایا۔ ہم نے اس کے دماغ کے اس ٹشو میں مصنوی طور پر چاری کوشین میں بٹھایا۔ ہم نے اس کے دماغ کے اس ٹشو میں مصنوی طور پر چاری مان کے اس ٹشو میں مصنوی طور پر چاری مان المان کا امان کا ایس کے دماغ کے اس ٹشو میں مصنوی طور پر چاری کا امان کا ایس کی جست ہی خوش بندے کوشین میں بٹھایا۔ ہم نے اس کے دماغ کے اس ٹشو میں مصنوی طور پر چاری کا امان کا بی تھا کہ اس کی کہا۔ مصنوی طور پر چاری کا امان کا بی تھا کہ اس کا بارہ ہی چھر سے دہ ہم سے ہی جھڑ نے لگ گیا۔

ہم نے اس طرح ہزار وں نمیٹ لے کرتسلی کرلی کدا گراس جگہ جا ۔ تے ہوتو بندہ پریشان ہوتا ہے اورا گراس جگہ سے چارج ختم ہو جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ہم نے کہا کہ ہم نے ریسرچ کر کے خوشی تمی کا پنتہ کرلیا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ ہم نے حکومت کور بورٹ پیش کردی۔ جب پڑھنے والوں نے ہماری رپورٹ پڑھی تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا ،کیا ، Well done (شاباش) ہم نے بہت اچھا کام کیا ،کین ہم ساری قوم کومشینوں میں تو نہیں بٹھا کتے ۔ آپ نے ابھی تک آ دھا کام کیا ہے اور دوسرا آ دھا کام بیہ ہے کہ اب بیسو چوکہ یہ چارج بغیرمشین میں بیٹے کام کیا ہے اور دوسرا آ دھا کام بیہ کے کہ اب بیسو چوکہ یہ چارج بغیرمشین میں بیٹے کہ کے کہ یہ چارج مشین میں بیٹے بغیر کیے ختم ہوسکتا ہے ۔ آپ کہ یہ چارج مشین میں بیٹے بغیر کیے ختم ہوسکتا ہے ۔ آپ کہ یہ چارج مشین میں بیٹے بغیر کیے ختم ہوسکتا ہے ۔ اس مقصد کے حصول کے لئے پہلے بڑی Discussions ( بحثیں )

ہوئیں۔ پھرریس نے ورک شروع کیا۔ بالآخر دل میں ایک بات آئی کہ ایک بندہ جو برائی نمز دہ ہوتا ہے، اگرا ہے دہ چار گھنٹے کی نیند آ جائے تو نیند کے بعد جب وہ انھتا ہے تو اس کو پہلے جیسا غم نہیں ہوتا بلکہ طبیعت بحال ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے ذبن میں سوال پیدا ہوا کہ دو چار گھنٹے کی نیند ہے آخر کیا فرق پڑتا ہے؟ چنا نچہ یہ معلوم کرنے کے لئے ایک پریثان بندے کوسونے سے پہلے بھی مشین میں بٹھایا اور ایک دو گھنٹے کی نیند کے بعد بھی مشین میں بٹھایا تو ہم نے بید یکھا کہ اس کے چارج کی دو گھنٹے کی نیند کے بعد بھی مشین میں بٹھایا تو ہم نے بید یکھا کہ اس کے چارج کی بعد میں مربی اس کی اور حقی اور بعد میں کم ہو چکی تھی۔ پہلے اس کی Intensity زیادہ تھی اور بعد میں کم ہوگئی۔ ہم نے کہ یہ جلدی واس کا دماغ کہ اس کی جوجاتا ہے۔ جب بندہ سوجاتا ہے تو اس کا دماغ کہ وہ سے چارج جلدی زائل ہو جو اتا ہے۔ آف لوڈ ہونے کی وجہ سے چارج جلدی زائل ہو جاتا ہے۔

وہ کہنے گئے کہ ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ اگر بہ جارئ سوجانے سے جلدی

Decay (زائل) ہو جاتا ہے تو کیول نہ ہم کوئی الی Exercise (مثق)

وطویڈیں جس سے بہجلدی Decay (زائل) ہو جائے نے چنا نچہ ہم نے سوجا کہ ہم

دماغ کو آف لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ایک بندے کو بٹھا کر کہا

جائے کہ وہ بالکل سوچنا چھوڑ دے۔ جب وہ سوچنا چھوڑ دے گا تو دماغ پرلوڈ کم ہو

جائے گا۔ وہ کہنے گئے کہ جب ہم نے ایک پریشان بندے کو اس طرح بٹھایا تو

تر سے بونے گھنے کے بعداس کا جارج واقعی جلدی Decay (زائل) ہوگیا۔ اس

طرح ہم نے کئی ٹمیٹ لئے ۔ بالآ خرہم نے ارباب افتد ارکو آکر بتادیا کہ جناب!

یہ جناب! کے دوروہ کو جاتی کے دیا تا خرہم نے ارباب افتد ارکو آکر بتادیا کہ جناب!

یہ کی شیٹ لئے۔ بالآ خرہم نے ارباب افتد ارکو آکر بتادیا کہ جناب!

یہ Exercise (مشق) کرنے سے بندے کی پریشانی جلدی ختم ہوجاتی ہے اوروہ

خوش ہوجا تا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کینے گئے کہ یہ Meditation (میڈیٹیٹن) تو یہاں عام ہو پکل ہے۔لیکن جور بسرج یہاں آج ہوتی ہے وہ پاکستان اور ہندوستان میں تو کہیں میں سال کے بعد پہنچتی ہے،ای لئے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ میڈی ٹمیشن کہاں سے سیجھ لی ہے۔

اب میں نے ان کو سمجھایا کہ بھٹی! مید ٹی ٹیشن نہیں بلکہ میتو اللہ کا ذکر ہے جس کا حکم قرآن مجید میں یوں آیا ہے:

> وَ اذَكُورُ رَّبُكَ فِي نَفُسِكَ (الاعراف: ٢٠٥) (اور ذَكر كراية ربكاات ول ش)

ہم نے مراقبہ کر کے تو قرآن مجید کی اس آیت پڑمل کیا ہے۔ خیراس کی پھر بڑی تسلی ہوئی ۔ وہ کہنے لگے کہ میں وجہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام بڑاسچا دین

ہے کہ بس نے چودہ سوسال چہلے ہیں بتا دیا تھا کہ اگر ہم ذکر بھی کریں کے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی تمام پریشانیوں کو دور فرمادیں گے۔ دنیا آج ریسرج کرنے کے ابعد جس نتیج پر پہنچ رہی ہے ہمیں چودہ سوسال پہلے ویسے ہی بتادیا گیا تھا۔

#### سویڈن میں ایک ماہرنفسیات کااعتراف

اس واقعہ کے پانچ سال کے بعد 1990ء میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اس

Second largest industrial group of the '

وقت فقیر بھی کی'' country '

(ملک کے دوسرے بڑے صنعتی گروپ) کے جزل نیجرز کا ڈائر کیٹر شیکنیکل تھا۔ سویڈن میں پالانگ کے بارے میں ایک کورس ہوا۔ اس کورس کا الم اسلامی کی میں ایک کورس ہوا۔ اس کورس کا تام Project Management (پراجیکٹ منجمنٹ ) تھا۔ کورس کی انتظامیہ نے ملک مختف ملکوں کے لوگوں کو Select (منتخب) کیا۔ بجیب بات بیہ کہ پورے ملک کی کانتان ) سے اس عاج کا کام کام Select (منتخب) ہوگیا، الجمد لللہ کہ پھر ہم نے بھی لوگ شامل سے اس عاج کا کام Select (منتخب) کی۔ اس کورس میں و تیا کے کا ملکوں کے لوگ شامل سے۔ اس میں ہم نے جالیس دن کم پیوٹر پرکام کیا۔

الله کی شان و یکھنے کہ جب اس کورس کا امتحان ہوا تو بیدعا جز ان ۲۵ ملکوں کے لوگوں میں بھی Top (ٹاپ) کر گیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ والے برے ایجھے تھے اور مجھ پر اتنے مہر بان تھے کہ انہوں نے مجھے فرسٹ آنے کا موقع دے دیا۔

آخری دن ان لوگوں نے اپنے ملک کے سات ماہرین نفسیات کو بلایا۔ ان میں سے چار مرداور تین عورتیں تھیں۔ بیان کے ملک کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے لیکچر دینا تھا۔ چنا نچہ انہوں نے کہا کہ آج کا عنوان '' Human Stresses ''(انسانی پریشانیاں) ہے۔ وہ کہنے گئے کہ جس طرح ٹربائن کا روٹر بنا ہے آئی ہوئے سٹریس آ جاتے ہیں اور پھران کوریلیز کرٹا پڑتا ہے ای طرح سائنسی دنیا ہیں جو نیجر اور ڈائر یکٹر ہوتے ہیں ان کے د ماغ ہیں بھی ہر وقت سٹریس پڑر ہے ہوتے ہیں۔ ان کے د ماغ ہیں بھی ہر وقت سٹریس پڑر ہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جا ہتے ہیں کہ پچھکام ہوجا تی ہیں گئیں وہ نہیں ہو پاتے اور بھی وہ چاہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان اور بھی وہ چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے ذہن پر ہر طرف سے Tension (بچسٹی) ہوجاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے ذہن پر ہر طرف سے Tension (بچسٹی) ہوجاتی ہے۔ اگر اس Tension (بے بھیٹی) کو شم نہ کیا جا ہے تو اس بند ہے کی صحت پر ہر ااٹر پڑتا ہے۔ اس لئے انہوں نے اس کے انہوں کے اس کے انہوں کے اس کے انہوں کے اس کے انہوں کے اس کے انہوں کو اس میں ہیان کر دیتے ہیں کہ دل ہی سوچا کہ ہمار ہے لوگ اس بات کو ان سا دہ لفظوں ہیں ہیان کر دیتے ہیں کہ دل ہی سوچا کہ ہمار ہے لوگ اس بات کو ان سا دہ لفظوں ہیں ہیان کر دیتے ہیں کہ دل ہی سوچا کہ ہمار ہے لوگ اس بات کو ان سا دہ لفظوں ہیں ہیان کر دیتے ہیں کہ دل ہی سوچا کہ ہمار ہے لوگ اس بات کو ان سا دہ لفظوں ہیں ہیان کر دیتے ہیں کہ دل ہی سوچا کہ ہمار ہے لوگ اس بات کو ان سادہ لفظوں ہیں ہیان کر دیتے ہیں کہ دل ہی سوچا کہ ہمار ہے لوگ اس بات کو ان سادہ لفظوں ہیں ہیان کر دیتے ہیں کہ دل ہیں سوچا کہ ہمار ہے لوگ اس انسان کو بوڑ ھا کر دیتے ہیں کہ

کیکن وہ ای بات کو سائنس کی زبان میں کھڑے سمجھا رہے تھے کہ پہلے

Medically (طبی طور پر ) یوں ہوتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر بندے پراثر پڑتا
ہے اور پھرواتنی بندہ ٹھیک ہوجاتا ہے۔

جب انہوں نے اس بات کو Medically (طبی طور پر) ٹا بت کر لیا تو وہ کئے گئے گئے گئے کہ آپ کا ملکوں کے لوگ جیں ، ہم آپ کو ایک Exercise (مثق) کروانا چاہتے جیں۔ اس Exercise کے ذریعے آپ کی Tension (ب چینی) ختم ہو جایا کرے گی ۔ یہ من کو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے گئے ، تی ہاں آپ جمیں ضرور Exercise کروائیں۔

انہوں نے ہمیں ایک ہال میں Circle (دائرے) کی شکل میں بھایا ہوا تھا۔سامنے بچروہ سب اپنالیکچردے رہے تھے۔وہ کمپیوٹرزاور دوسرے سعی بصری معاونات کی مدو ہے اپنی Documentaries (سائنسی فلمیں) دکھا رہے

تھے۔ جب انہوں نے سارا کچھ دکھا دیا تو وہ کہنے گئے کہ اب ہم آپ کو وہ

Exercise (ورزش) سکھانا چاہتے ہیں تا کہ آپ روزاندا ٹی Exercise بھی
ریلیز کرلیا کریں اور دوسروں کو بھی سکھا کیں تا کہ ان کی Tension بھی ختم ہو

سکے۔ہم نے کہا، بہت اچھا، آپ ضرور سکھا گیں 
آپ جیران ہوں گے کہ انہوں نے کہا،

آپ جیران ہوں گے کہ انہوں نے کہا،

(دروازے بند کردو) . Shut the doors ایک آ دمی نے چاکر دروازے بند کردیئے۔

Switch off the lights. (الأثنين بجمادو) در الأثنين بجمادو) در الأثنين بجمادوي من المردى المردى من المردى

Close the eyes. (آئميس بند کرلو) جمسب نے اپنی آئميس بند کرلیس

Bend your heads. (ا پیٹے سروں کو جھکالو) ہم نے سروں کو جھکالیا۔ پھروہ کہنے لگاء

Forget everything. Feel relaxe.

(ہر چیز کو بھول جاؤ۔ سکون محسوس کرو) ہم اس طرح بیٹے رہے اور وہ برابریسی جملے کہتے رہے تھے:

Forget everything. Feel relaxe

Forget everything. Feel relaxe

یا نج سات من کے بعدان کے چیئر من نے کہا،

اس کے بعدان میں سے ایک نے کہا کہ اب ہم آپ سے باری باری پوچھیں گے کہ آپ نے اس Exercise (ورزش) کو کیسے Feel (محسوس) کیا۔ چنانچہ انہوں نے یو چھناشروع کردیا۔

یر ایکا کی ایک از کی نے کھڑے ہو کر کہا،

I am feeling elevated (میں ہلکا پھلکامحسوں کررہی ہوں) اس کے بعدانڈ و نیشیا کا ایک لڑکا کھڑا ہوکر کہنے لگا،

I am feeling satisfied . I am feeling satisfied

( میں اطمینان محسوں کرر ہا ہوں ، میں اطمینان محسوں کرر ہا ہوں )

اب ہم بھی درمیان میں بیٹے ہے۔ جب انہوں نے ہم سے Comments وہ انہوں نے ہم سے Comments وہ انہوں نے ہم سے Comments وہ تھے۔ جب انہوں نے ہمیں جو پچھ کروایا ہے وہ انرات ) پو چھے تو ہم نے کہا کہ بات ہے کہ آپ نے ہمیں جو پچھ کروایا ہے وہ تو ادھورا کام روزانہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا ، آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہیں نے کہا، آپ نے ہمیں کہا،

Forget everything. Forget everything

(ہرچیز کوبھول جاؤ ، ہرچیز کوبھول جاؤ ، ہرچیز کوبھول جاؤ) بیآ دھا کا م ہے۔ہم اس کےعلاوہ بھی پچھ کرتے ہیں۔ہم کہتے ہیں کہ '' ہرچیز کوبھول جاؤ اور انتد کی یا دہیں ڈوب جاؤ''

یہ جو Second half (دوسرا آ دھا جھہ) ہے یہ تو آپ نے نہیں کر دایا ، جبکہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں۔ جب ہیں نے اس سے یہ بات کہی تو اس نے مجھ سے

يو حيما

(کیا آپ مسلمان بیں؟) Are you Muslim? میں نے کہا،

(ہاں میں مسلمان ہوں) Yes, I am. (ہاں میں مسلمان ہوں) جنب میں نے بیہ کہا تو اس وقت اس نے انگلش کا ایک فقرہ بولا۔ میں نے وہ فقرہ ہو بہویا دکرلیا ،اب میں وہی فقرہ آپ کو سنار ہا ہوں۔اس نے کہا،

You learnt it by wisdom one thousand and five hundred (1500) years ago but we have just learnt it by science.

(آپ نے اس ممل کو وحی کے ذریعے پندرہ سوسال پہلے سکے لیا تھا اور ہم نے اے ابھی سائنس کے ذریعے سیکھا ہے )

اس نے بیہ بات سال مکوں کے لوگوں کے سامنے سلیم کی ۔ میں نے کہا ،
الحمد لللہ ، بید دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ بیلوگ Research (شخفیق)
کر کے بالآخر و ہاں جہنچہ ہیں جہاں ہمار ہے جبوب ماٹی آئی ہے نے تعلیم دی۔ سبحان اللہ ،
ایک عام بندہ جس کو دین کا کہتے پیتی ہیں اگر وہ بھی اللہ کی یا دیس بیشتا ہے تو وہ بھی
اس کے فائد سے عاصل کر دیا ہوتا ہے۔

میرے دوستو انعتنیں ہمارے پاس ہیں اور لوگ ان سے دنیا کے فاکھ ہے ڈھونڈ تے بھرر ہے ہیں۔لیکن جب مسلمانوں سے کہا جائے کہا ے خدا کے بندو!تم جو پریشان پھرتے ہو،تمہاری اس پریشانی کا علاج گولیاں کھانے میں نہیں بلکہ اللہ کی یا د میں ہے تو وہ اس طرف آتے ہی نہیں۔ بلکہ مچی بات یہ ہے کہ وہ اسے ایک فالتو کام بیجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میہ ذکر ومراقبہ کہاں ہے آھیا۔ وہ خورتو ساری و نیا کا ذکر کرتے پھرتے ہیں اور اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو بیانہیں پرالگتا ہے۔حقیقت میہ ہے کہ جس بندے کواللہ رب العزت ہے مجت ہوتی ہے اس کواس کا نام لینے ہیں مزہ آتا ہے۔

ہم رٹیں ہے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے اگر محبت النی والی یہ کیفیت کسی کونہ لی ہواور اللہ نے اس کواس سے محروم رکھا ہو تو پھرہم اس کے لئے کیا کر بجتے ہیں۔

ذكرالبي يصكون ملنے كى وجه

اللہ کے ذکر کے اندرا کی۔ فٹائیت ہے اورائ فٹائیت کے ذریعے انسان کے خم دور ہوتے ہیں جس سے اس کے دل کوسکون ملتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی محبت میں آگے بڑھتار ہتا ہے۔ اس لئے ذکر کرنے کی بار بارتا کید کی جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کھر ت اور با قاعد گی کے ساتھ کریں گے تو جمیں دین اور دنیا دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اب تو یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلو قاوالسلام نے ارشاد فرمایا:

> ذِكُرُ اللّهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ (الله كى يادولول كے لئے شفاہے)

آپ ذرا لیئے بیٹھے چلتے پھرتے ہروفت اپ دل میں اللہ رب العزت کی یاد رکھیں پھراس کی برکتیں و مکھنا۔ ہمارے مشائخ جو ذکر کرواتے ہیں وہ ایسے ہی تہیج نہیں پھرواتے اور نہ ہی عدد پورے کرواتے ہیں بلکہ اس سے سمالک کا دل بدل رہا

مين آپ جيسا بناحا ۾ تا هون ....!!!

ایک مرتبہ یہ عاج کسی ائر پورٹ پر فلائٹ کے انظار میں جیٹھا تھا۔ ایک نوجوان سامنے سے گزر آلیا۔ تھوڑی ی سامنے سے گزر آلیا۔ تھوڑی ی دور جا کروہ بھرلوٹا اور آ کر جھے جیلو ہائے کرنے کے بعد کہنے لگا،

ا want to be like you. (پس آپ جیسا بنا چا ہتا ہوں) ہوں۔ جب بیس نے اے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بیس شراب کی ہوتل بھی ہے تو بیس یہ سمجھا کہ اس کو یہ پگڑی اور لباس اچھا لگا ہوگا ۔۔۔۔۔ ہم سے جب باہر ملک میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ لباس کیوں پہتا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ '' کیوٹ'' لباس ہے ۔ ان کا فروں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیسنت ہے کیونکہ کیا چند کہ دو آ گے ہے کیا ہواس کرویں ۔ اور کیوٹ والا ایسالفظ ہے کہ جب ہم ان کو جواب ہیں یہ کہتے ہیں تو وو آ گے بیا تو

خير جباس نے كها كديس آپ جيسا بنا جا بتا ہوں تو يس نے اس سے كها،

Do you like this turban and this white dress?

( کیا آپ ہے گڑی اور سفیدلہاس پیند کرتے ہیں؟) وہ کہنے لگا،

No. I want to be like you because I am seeing some light on your face.

(نہیں، یں آپ کی طرح اس لئے بنتا جا جتا ہوں کہ جھے آب کے چرے برنور نظر آر ہاہے)

#### 1000 CHE CONTRACTOR OF THE CON

جب اس نے بیالفاظ کے تو مجھے فور آا حساس ہوا کہ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلنے کا فیصلہ کرلیا ہو۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا،

O brother! then you can be better than me

(اے بھائی! آپ تو مجھ ہے بھی بہتر بن کتے ہیں) وہ کہنے لگا،

(کیانج کچ ایسای ہے؟) \* Are you sure میں نے کہا، Yes (تی ہاں) وہ کہنے لگا،

( ٹھیک ہے، ہیں ابھی آرہا ہوں) Ok, I am just comming. ( ٹھیک ہے، ہیں ابھی آرہا ہوں)
وہ یہ کہہ کرسا منے واش روم میں چلا گیا۔اس نے میرے دیکھتے ہی شراب کی
پوتل چینٹی اور واش ہیس پرکلی کر کے چیرہ دھویا۔وہ تازہ دم ہوکر دو بارہ میرے ساتھ
والی کرسی پرآ کر ہیٹھ گیا۔
والی کرسی پرآ کر ہیٹھ گیا۔

Let me to introduce myself.?

( کیاش آپ کوا پانغارف کراؤن؟) میں نے کہا، جی ہال کرائیں۔

اب اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میرایہ نام ہے اور بیس نے ٹو کیو (جایان) کی یو نیورٹی ہے ایم الیس کی کمپیوٹر سائنسز کیا ہوا ہے اور بیس اس وقت فلال بڑی کمپنی کے اندر منیجر ہوں۔ اس نے مجروبی بات دو ہرائی کہ۔

I want to be like you. (مِن آبِ جِينًا بِمَا جَا الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال

میں نے بھی کہا ،

You can be better than me.

( آپ تو مجھ ہے بھی بہتر بن سکتے ہیں )

وہ کہنے لگا، یہ کیے ممکن ہے جبکہ میں نوجوان ہوں۔

میں نے کہا،تو کیا ہوا؟ نو جوان ہی تو بن سکتے ہیں۔

وہ کہنے لگا نہیں ، میں آپ کو بیر کہنا جا ہتا ہوں کہ آپ میری Personality

( شخصیت ) کوبھی د کم رہے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت ہون، میرا Status

(عہدہ)اور Pay ( تنخواہ ) بھی آپ کے سامنے ہے مجھے اس ملک میں ہردن کہیں

نہ کہیں سے گناہ کی دعوت ملتی ہے؛وریش''ان'' کامہمان ہوتا ہوں۔آج إ دھرعیاشی

کرر ہا ہوتا ہوں تو کل اُ دھر، میرے گا مک نت نئے ہوتے ہیں، جب معاملہ یہاں

تك بيني چكا بو مجمع بنائيس كه بس كناه سے كيے في سكتا مول ..

میں نے کہا، بھی اگر آپ کے لئے گنا ہوں سے بچنا مشکل ہے تو اللہ تعالی کے

لے تو آپ کو گنا ہوں سے بچادینا آسان ہے۔

وہ کہنے لگا، ہاں، بیتو ہے۔

میں نے کہا، ہم نے گنا ہوں سے بیخے کے لئے اپنے بروں سے ایک نسخہ سیکھا

بواہے، میں آپ کو و ہ سکھا دیتا ہوں ، پھراس کی بر کمت خود دیکھنا۔

وه کہنے لگا، جی بتا تھیں۔

میں نے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے اس آ دمی کو بیعت کے کلمات پڑھائے اور اس

كومرا قبه كرنے كاطريقة بتايا۔اس نے كہيں اور جانا تھا اور میں نے كہيں اور ۔البت

ہم نے ایڈریس ایجیجیج کرلیا۔

کار میافیانیے کی تعداس نو جوان نے انگلش میں خطالکھا۔اس خطاکو اللہ کی شان کہ تین ماہ کے بعداس نو جوان نے انگلش میں خطالکھا۔اس خطاکو میں نے Preserve (محفوظ) کیا ہوا ہے۔اس نے اس خطامیں دو ہا تیں لکھی:

ہمیں نے Preserve (محفوظ) کیا ہوا ہے۔اس نے اس خطامیں دو ہا تیں لکھی:

ہمیں نے میں کہ دو میں یا نچے وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں ، بھی بھی جھے تہجد

جئے . . دوسری بات بیکھی کہ'' میں اس بات پہ جیران ہوں کہ میں گنا ہوں کے سمندر میں رہے ہوئے گنا ہوں سے بچا ہوا کیے ہوں؟

میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ

کی نماز بھی مل جاتی ہے'۔

''ہمارے بروں کی دعا کمیں ہمارے گرد پہرہ دیا کرتی ہیں''۔ ۔ دور بیٹھا کوئی تو دعا کمیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے

# ا بیا ایس بی کی باطنی اصلاح

ایک مرتبہ ملکان میں بیان کیا۔ پکھ لوگ بیعت ہوئے۔ ایک آوی کو میں نے و پکھا کہ وہ دوسرے آدمی کو کہ ، با تھا، بیعت ہو جاؤ ، بیعت ہو جاؤ ۔ لیکن وہ بیعت ہو جاؤ ۔ بیعت ہو جاؤ ۔ بیعت ہو جاؤ ۔ لیکن وہ بیعت ہو نے کہا تو میں بور ہے ۔ بیجے ۔ جب میں نے بید دیکھا تو میں نے ان ہے کہا کہ آپ ان کو مجبور کیوں کرتے ہیں ، بیاتو خوشی کا سودا ہے ، جس کا بی چاہے گا وہ بیعت ہو جائے گا۔ اب دہ بندہ جس کو وہ مجبور کر رہا تھا وہ ذرا آگے بڑھ کر کہنے لگا، معضرت! بات بیہ ہے کہ میں اس علاقے کا سپر نٹنڈ نٹ پولیس (S.P.) ہوں اور بید میر سے بڑے کہ میں اس علاقے کا سپر نٹنڈ نٹ پولیس (S.P.) ہوں اور بید میر سے بڑے کہ میں ہوں میر سے بیعت کی ہوئی ہے اور اب مجھے بھی میوں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ بھی جو میں ہوں اس لئے میر اکھا تا بھی حرام ، میر اپنینا بھی حرام اور میر اپیننا بھی حرام ، حتی کہ آپ جو

گناہ سوچ کتے ہیں وہ کناہ میں نے کیے ہوئے ہیں ،اس لئے بیعت کرنے سے میری کونسی اصلاح ہوگی۔

میں نے کہا، بھلے آپ کی زندگی جیسی بھی ہے، بیعت ہونے کی اپنی برکتیں ہیں۔ آپ نے بدعملیوں کی ظلمت کو دیکھا ہے اور ہم نے اس عمل (بیعت) کے نور کو دیکھا ہے اور ہم نے اس عمل (بیعت) کے نور کو دیکھا ہے ، آپ ذرا آز مالیس کہ پچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ، اچھا، جی بیعت کر لیتا ہوں۔ عاجز نے اسے بھی بیعت کیا اور اس کے دل پر بھی انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگا دی۔

چار پانچ ماہ کے بعد پھراسی شہر میں پروگرام کے سلسلہ میں جانا ہوا۔ اللہ کی شان کہ عصر کی نماز کے بعد جب یہ عاجز کھڑا ہوا تو کسی آ دمی نے بیچھے ہے آ کر ''جھی'' ڈالی۔ میں بڑا جیران ہوا کہ میری تو کسی سے ایسی Frankness (بے تعلق ) نہیں ہے کہ کوئی آ کر بیچھے سے یول'' جھی '' ڈالے تھوڑی دیر کے بعداس نظر نے چھوڑا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے وہ سپر نٹنڈ نٹ پولیس نظر آئے۔ اس کی مسنون داڑھی تھی۔ میں نے دیکھ کرکہا، اوسپر نٹنڈ نٹ صاحب! کیا حال ہیں؟ کہنے لگا،

'' حضرت! و وسیر نننڈ نٹ تو ای دن مرگیا تھا بس آپ کا غلام زندہ ہے''۔ اس کے بعداس نے بھر نے جم سے جمع میں کہا،

'' حضرت! میری لا نَف اتنی بدل گئی ہے کہ میں تہجد کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں اوراس مسجد میں آکر فجر کی ا ذان ویتا ہوں''

ایک ایم این اے پرنسبت کی برکات

جہانیاں منڈی میں ہماراایک مدرسہ 'جامعدرحمانیہ' ہے۔ وہاں کے جہم ، ناظم

اور اساتذہ سلسلہ، عالیہ میں بیعت ہیں۔ اس تعلق کی بنا پر اسے ہم اپنا مدرسہ کہتے ہیں۔اس جامعہ میں بخاری شریف کے افتتاح یا اختیام پر اس عاجز کولازمی جانا پڑتا ہے کیونکہ علماء کی محفل ہوتی ہے۔

ایک مرتبہ اختام بخاری شریف کی محفل میں شمولیت کے لئے انہوں نے عاجز کوشرکت کا تھم ویا۔ اس عاجز نے تھم کی تقبیل کی۔ جب بیان سے فار فع ہوئے تو حاجی عزیز الرحمٰن صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، حضرت! میرا ایک فرسٹ کزن ہے اور وہ ایم این اے (مبر بیشنل اسمبلی) ہے۔ وہ ایک بڑا ہی اچھا انسان ہے۔ اس نے لندن سے تعلیم حاصل کی اور وہ وجیں کے رنگ میں رنگ گیا۔ وہ اس وقت کروڑوں پی انسان ہے۔ اس نے بہاں بھی اپنی وہی لا لف رکھی جو وہ اس وقت کروڑوں پی انسان ہے۔ اس نے بہاں بھی اپنی وہی لا لف رکھی جو وہ اس کی این وہ جائیداد ہے کہ اس کی زمین کی اور پوراشہرآ ہا وہ وا۔

انہوں ہے کہا کہ وہ وچھلے ۳۵ سالوں سے متواز ایم این اے بن رہا ہے۔
ایک گورنمنٹ آئے تو بھی وہ ایم این اے بن جاتا ہے اور دوسری گورنمنٹ آئے
تب بھی وہ ایم این اے بن جاتا ہے ہاں کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا سال وہاں کے
لوگوں کے کام کرتا ہے۔ چونکہ اس کو پینے کالالج نہیں ہے اس لئے وہ بےلوث ہوکر
غریوں کے کام کرتا ہے اور ان کی پریٹانیوں میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لئے
لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو ووٹ دیں گے۔ بلکہ وہ اپنے طلقے میں اتنا مقبول اور ہر
دلعزیز ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ کسی تھے کو بھی کھڑ اکر دیو تو لوگ اس تھے کو بھی ووٹ
دے کرا بم این اے بناویں گے۔ وہ اپنے طلقہ میں اتنا مقبول اور ہر دلعزیز ہے۔شہر
کے ڈپنی کمشنر ، اسٹنٹ کمشنر ، ایس ایکی او اور دیگر افسر ان اس کے ساتھ انہیں
کے ڈپنی کمشنر ، اسٹنٹ کمشنر ، ایس ایکی او اور دیگر افسر ان اس کے ساتھ انہیں

بن جانا ہے ،اگر ہم اس ہے بگاڑیں گے تو یہ ہمیں یہاں ہے اکھاڑ کرکسی اورصو بے میں بھجوا دے گااور ہم خواہ مخواہ محدیبت میں پڑ جا کمیں گے۔

اس کا کام ہے ہے کہ وہ سارا دن اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھار ہتا ہے ، نمی کو

آر ہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی پر بیٹانیاں دور کرنے میں مدد کرر ہا ہوتا ہے ، کسی کو

نوکری دلوا تا ہے ، اور کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہوتو اس کو پینے دید یا ہے ۔ اس

طرح دہ سارا دن لوگوں کے کام سنوار تار ہتا ہے ۔ اس لحاظ ہوگی اس سے بہت

خوش ہیں ۔ لیکن اس کی زندگی کا ایک افسوس ٹاک پہلویہ ہے کہ اس کار ۔ تھان دین کی

طرف اتنازیادہ نہیں ہے ۔ بلکہ تچی بات تو یہ ہے کہ وہ عید پڑھنے کے لئے بھی مشکل

سے بی آتا ہے ۔ میرا بی چا ہتا ہے کہ وہ دین کے قریب آجائے ۔ میں نے کہا ، بہت

اچھا۔ وہ کہنے گئے ، بی پھرکیا کرنا چا ہے ۔ میں نے کہا ، اب تو گاڑی میں سامان رکھ

دیا گیا ہے اور میں جار ہا ہوں ۔ آپ اتنا کام کرنا کہ ان کے پاس چلے جانا اور جاکر

دیا گیا ہے اور میں جار ہا ہوں ۔ آپ اتنا کام کرنا کہ ان کے پاس چلے جانا اور جاکر

دیا گیا ہے اور میں جار ہا ہوں ۔ آپ کوسلام دیا ہے ۔ بس اتنا ہی کافی ہے ۔

میں تو یہ بات بحول ہی گیا تھا، لیکن انٹد کی شان دیکھئے کہ جب انگلے سال پھر بخاری شریف کے اختیام کے موقع پر وہاں پہنچے تو حاتی عزیز الرحمٰن صاحب خوشی خوشی میرے پاس آئے اور کہنے گئے، حضرت! میں نے اپنے کزن کو پچھلے سال آپ کاسلام دیا تھا، پچھ دیرتو وہ سوچیار ہا اور بعد میں کہنے لگا کہ جب آپ کے پیرصاحب آئیس تو میری ملاقات کروانا، اس لئے میں اب ان کو آپ کی ملاقات کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے بروں نے کہا ۔ اچھا آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے

بئس الفقير على باب الامير ونعم الاميرعلي باب الفقير

( فقیروں میں سے سب سے برافقیرہ ہوتا ہے جو کسی امیر کے درواز سے پر چل کر جائے اور امیروں میں سے بہترین امیروہ ہوتا ہے جو کسی فقیر کے درواز سے پہترین امیروہ ہوتا ہے جو کسی فقیر کے درواز سے پر چل کر جائے )

اس لئے اس فرمان کے مصداق اگر میں تمہارے پاس چل کے آؤں گا تو بئس الفقیر بن جاؤں گااور اگر آپ ملئے آئیں گے تو نعم الامیر بن جائیں گے، اب بتا کیں کہ آپ کیا جا ہے ہیں؟

اس کے بعد حاتی صاحب ان کے پاس چلے گئے۔ جب انہوں نے ان سے بات کی تو اللہ کی شان و یکھئے کہ اس نے اپنی پجاروگاڑی نکالی اور جس مدرسہ میں ہم بیٹے ہوئے سنتھ وہ ایم این اے صاحب وہاں پہنچ گئے۔ جب وہ آکر چٹائی پر بیٹے گئے تو لوگ بڑے جران ہوئے کہ وہ بندہ جو پوری زندگی بھی مدرسہ میں آیا نہیں تھا وہ بھی آگے تو لوگ بڑے چران ہوئے کہ وہ بندہ جو پوری زندگی بھی مدرسہ میں آیا نہیں تھا وہ بھی آپ سے وہ بھی آکر چٹائی پر جیٹھا ہوا ہے۔ سلام کرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں آپ سے علیحدگی نی بات کرنا چا ہتا ہوں۔ چٹانچہ اس عاجز نے دوسرے حضرات کو با ہر بھیج کر وروازہ بند کردیا۔

دروازہ بند کرنے کے بعد انہوں نے حال احوال پو چھے۔اس کے بعد عاجز نے تو ہد کے عوال پر چندا یات اورا حادیث جواللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالیس ان کے سامنے بیان کیس۔ سننے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ حضرت! تو ہتو وہ کرے جس کے کچھ گناہ ہوں اور پچھ نیکیاں ،اور جس کے گناہ ہی گناہ ہوں ،اس نے بھی نیکی کی ہی نہو، وہ کیسے تو ہد کرے ، مجھے تو یا دہی نہیں پڑتا کہ میں نے بھی نماز بھی پڑھی ہوگی ، میرا د ماغ یور پ میں جا کراپیا خراب ہوا کہ مجھے وہاں'' پینے پلانے'' کی عادت پڑھی جس کے گئی جس کی وجہ سے میں اپ تا کہ میں اس عادت کو چھوڑ بھی گئی جس کی وجہ سے میں اپ تا ہوں ، میں اس عادت کو چھوڑ بھی

نہیں سکتا۔ کیا میر ہے جیسا بندہ بھی بدل سکتا ہے؟ میں نے کہا ، ہاں ، بدل سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے، جی میرے یاس تو نیک اعمال نہیں ہیں ۔ میں نے کہا نہیں نہیں ، آپ كے بہت سے نيك اعمال ميں ۔ جب ميں نے كہا كه آب كے بھى نيك اعمال بہت ہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ میں نے ان کی بیر کیفیت دیجے کر کہا کہ آپ نما زنہیں ير هتے نا۔ كہنے لگے، ہاں۔ میں نے كہا، مسجد میں بھی نہيں جاتے ؟ وہ كہنے لگے، ہاں۔ میں نے کہا کہ بیا گناہ ہی ہے بوآ پ کرتے ہیں مگراس کے ساتھ ساتھ آپ نیکیاں بھی کرتے ہیں مثلاً جب کوئی دکھی آتا ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ ہمدر دی كرتے ہيں؟ كہنے لگے، ہاں۔ ميں نے يو چھا، كيا آپ غريبوں پر رحم كھاتے ہيں؟ کہنے لگے ، ہاں ۔ جولوگ مشکل میں تھنسے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان کی مشکل دور كرنے كے لئے مددكرتے ہيں؟ وہ كہنے لگے، جي ہاں ميں تو ايسے كام بہت زيادہ كرتا ہول ۔ میں نے كہا، بيرسب خيرخواہى كے كام ہیں نیكی كے كام ہیں،اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نامہء اعمال کے ذخیرہ میں نیکیاں بھی بہت زیادہ لکھی ہوئی ہیں ۔اب ان کوبھی تسلی ہوگئی کہ میں جوسارا دن فلاحی کا م کرتا ہوں ہے بھی نیکی کے ہی کام ہیں۔

اس کے بعد میں نے انہیں سمجھایا کہ دوسروں کے کام آنا تو القدرب العزت کے ہاں بڑے اجروالا کام ہے۔ وہ بیان کر سنے لگے کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو پچھا گھات پڑھا دیتا ہوں ان کی برکت سے تمہار ہے پچھلے گنا ہوں کی فائل بند ہوجائے گی اور ایک نئی فائل شروع ہوجائے گی۔ اس کو بات بجھآ گئی۔ کی فائل بند ہوجائے گی اور ایک نئی فائل شروع ہوجائے گی۔ اس کو بات بجھآ گئی۔ چنا نچہ کہا ت پڑھا دیتے ، پھر مراقبہ کرواکر دخصت کردیا۔

بعد میں حاجی صاحب نے باقی بیروا قعدت یا کہ جب بیصاحب اپنے گھر گئے قو ا بنی بیوی ہے کہا کہ گھر میں شراب کی جتنی بوتنعیں بڑی ہیں سب تو ڑ دو۔ اس نے سب بوتلیں تو ژ دیں . . . بہلے دور بیں شرا بی کوشرا ب ہے تو بہ کروا نا ولایت کبری کے مقام کے بزرگوں کا کام ہوتا تھا اور اللہ کی رحمت و کیھئے کہ اس دور میں ہم جیسے کوالقدتھ کی سبب بنار ہے ہیں۔اس کی رحمت کتنی مام ہے ۔ انہوں نے اپنی بیوی ہے کہدویا کہ میری پہلی سوسائٹی کے واگ اب جمارے گھر نہیں آئیں گے۔ پھر کہنے لگے کہا ہے تمازیھی پڑھول گا اور نیکی ئے دوسرے کا مبھی کروں گا۔اس نے کہا، میں اور کیا جا ہتی ہوں ، اَسرآپ کی زندگی ایس ہو جائے تو مجھے ہر کی خوشی ہوگی۔ بیوی میسب و کھے کر حیران ہوتی جا رہی تھی کہ اس کوا جا تک کیا ہو گیا ہے۔ خیر' انہوں نے ابھی ایک آ دھ ہی نماز پڑھی ہو گ کہ انہوں نے ٹی وی میں خبریں سنیں کہ آجکل عاجیوں کے قافعے حج نے لئے جارہے ہیں۔خبرین س کر انہول نے بیوی ہے کہا کہ میں درجنول و فعدام یکداور پورپ ہوآیا ہول کیکن آج تک مجھے عمرہ یا حج کے لئے جانے کی تو فیق نہیں ٹی جبکہ جج کریا تو مجھ پر فرض ہے ، اس کئے میرا ول جا ہ رہا ہے کہ میں بھی جج کروں ۔ بیوی نے کہا ،ضرور کریں ۔ چنا نجیہ انہول نے وہیں بیٹھے میٹھے Adinister of religious affairs فرہجی امور کے در رہے ) کوفون کیا کہ میں نج پر جاتا جا جنا ہوں۔ اس نے کہا۔ جناب ایم این اے صاحب السيكل ہى آ جاہيے ، ہم سي كونيش ميٹ پر ججوا دیں گے ، اس ہيں تو كو ني مسئد ہی نہیں ،آ ہے تومسلسل ۳۵ سالول ہے ایم این اے بن رہے میں ، اس وجہ ہے آپ کی اپنی ایک حیثیت ہے ، آب اس وقت می تشریف لا کمیں کے ہم ای ونت آپ کوبھجوا دیں گے۔ وہ ایک سوٹ کیس لے کر وہاں پہنچ گئے .....اب ہوا یہ کہ دفتر والے جب حاجیوں کے گروپ تشکیل ویتے ہیں تو ان میں سے کسی مجبوری کی بنا پر بھی بھی کچھ سینیں خالی ہو جاتی ہیں مثلاً کوئی بیاری کی وجہ سے نہ جا سکے یافوت ہونے کی وجہ سے کوئی سیٹ خالی ہو جائے .....انہوں نے ان کوالی بی ایک سیٹ پرایڈ جسٹ کر کے گروپ لیڈر بنا کر بھیج ویا۔

اللہ کی شان ویکھنے کہ انہوں نے تج کے دوران اپنے گروپ کے لوگوں کی خوب خدمت کی۔ وہ کھا ٹا بھی لے کرآتے اور دسترخوان بھی ان کے سامنے لگاتے سے لوگ کہ ہم جیران ہوتے تھے کہ بید وہی شنبرادہ تھا جو کسی کی بات تک نہیں سنتا تھا اب اس قدر بچھا بچھا جا تا ہے۔ خیر ج کھمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ریش والی سنت اپنانے کی بھی تو فیق عطا فر مادی۔

جے ہے واپس آنے کے بعد جب شہر کے علما کو پیۃ چلا کہ اب وہ داپس آ چکے ہیں تو انہوں نے آپس ہیں سوچا کہ پہلے تو ہماری ان سے بنتی نہیں تھی ، لیکن چونکہ اب یہ نیک بین کی بیکن چونکہ اب یہ نیک بین کی ہیں اس لئے ہمارا میرتی بنتا ہے کہ ہم سب جا کر ان کو مبار کہا دویں چنانچہ انہوں نے طے کرلیا کہ ہم ہیں بچیس علما عصر کے بعد جا کر ان کو مبار کہا دویں گے۔

ادھروہ عصر کی نماز پڑھ کرگھر آئے، مر پرٹو پی تھی ، ہاتھ میں تبیخ تھی جو مدینہ منورہ سے لائے تھے۔ ہم نے گھنٹی بجائی تو انہوں نے آ دمی کو بھیجا کہ پتہ کرو کہ ہاہر کون ہے۔ اس نے آ کر بتایا ، جی شہر کے علاء آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو گیسٹ روم (مہمان خانہ) میں بٹھاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ جب وہ علماء کے پاس پہنچ تو گیسٹ روم (مہمان خانہ) میں بٹھاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ جب وہ علماء کے پاس پہنچ تو سب سے ملے سب ہے ملے اس بے بہلاموقع تھا کہ وہ شہر کے علما سے گلے مل رہا تھا .... ملئے

کے بعدان سے کہنے گئے کہ آپ نشریف رکھیں، میں ابھی آپ کے لئے آپ زم زم اور تھجوریں لاتا ہوں اور آپ کو میں حج کی با تنبی سناتا ہوں۔علمانے ان کے چہرے پر داڑھی ،سر پرٹو پی اور ہاتھ میں تبیج دیکھی تو بزے خوش ہوئے کہ اللہ کی شان کہ یہ وقت بھی اس کی زندگی میں آنا تھا۔

، اندر گئے اور بیوی ہے کہا کہ شہر کے علاء آ ہے ہیں ، آپ ان کے لئے زم زم اور کھجوریں لینے کے لئے زم زم اور کھجوریں لینے کے لئے اندر کئی اور وہ اپنی تنہیج پوری کرلوں۔ وہ زم زم اور کھجوریں لینے کے لئے اندر کئی اور وہ اپنی تنہیج پوری کرنے لگے۔ جب وہ اندر سے زم زم اور کھجوریں لے کر واپس ان کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو بچے تھے۔اللہ اکبر .....!!! جب انہیں موت آئی تو

..... حج كزك آئے تھے،

.... چېر برسنت کا نورتها،

. ...مر پرڻو بي تقي ،

.... باتھ میں شبع تھی ،

.....نماز پڑھ کر بیٹے تھے،

..... با وضویتھے ، اور

.....ول میں علمائے کرام کو ہدیددینے کی نبیت تھی۔

یہ کیا چیز تھی؟ بیانست کی برکت تھی۔ جولوگ میہ کہتے ہیں کہ بیہ ذکر والے کیا کرتے رہتے ہیں ان بیچاروں کواصل میں حقیقت کا پیتہ ہی نہیں ہوتا۔ عام دستور ہے کہ الناس اعداء لما جھلوا

(لوگوں کوجس چیز کا پہتنہیں ہوتا وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں )

یمی وجہ ہے کہ ذکر کر نے والول پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔

سلسله نقشبنديه كي وجبتهميه

ہمارے مشائخ بیعت ہونے والے س مک کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ بخارا کے علماء ہے یو جیما کہ مشاکخ قلب کے او پر انگلی رکھ کر جو اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں بیا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ، جی آب کو بیت ہے کہ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام '' بہاؤالدین'' تھا ،لیکن نقشبند کے نام ہے مشہور ہو گئے ، بہارا سلسلہ سید نا صدیق ا كبر ﷺ ہے چلا تو شروع شروع ميں''صديقيہ سلسله'' كہلاتا تھا ، پھرخواجہ بايز ميد بسط می رحمة القدعلیہ کے بعد بعض جکہوں پر اس کا نام' 'طیفو ریہ سلسلہ' پڑ گیالیکن نقشبند بخارى رحمة التدمليه كے زيانه ميں اس كانام'' نقشبند سيسلسعهُ' پر ً بيا، مينام زياد ومشہور ہو گیا۔ حتی کہ جس ہے یو جھتے کہ اصلاحی تعلق کہاں ہے تو جواب ملتا نقشبند ہے۔ اس طرح اس سلسله کا نام'' نقشبندیه' بی مشہور ہو گیا۔ جیسے لوگ اینے آپ کوعلوی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ نسبا علوی مشہور ہوجاتے ہیں ،حتی کہ یہی نام پیجان کا ورجہ اختیار کرلیتا ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ القدملیہ نے راویوں کے نام لکھے اور ساتھ علویًّا ، عُشْمانیّا بھی لکھا۔ جب بخاری شریف میں بھی علوی اورعثانی نسبت کا ثبوت ملتا ہے تو معلوم ہوا کہ بہچان کے لئے ایسالفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نقشبندی ہیں تو اس ایک نفظ ہے پہتہ چل جا تا ہے کہ ان کا کن بزرگول کے ساتھ تعلق ہے ۔ .... کہنے لگے ، آپ اپنے ہاتھ کی انگلیال و کیھئے ، یہ ہاتھ کی انگلیاں'' اللہ'' کے لفظ کی شکل بن ربی ہیں ۔خواجہ بہاؤ الدین رحمة الله ملي بھی انگليوں ہے'' اللہ'' كے نام كی شكل بناتے تھے اور اس كے بعد اللہ تعالیٰ نے

المات المالية المالية

ان کو جور و حانی طاقت دی تھی ،اس روحانی طاقت کے ساتھ بندے کے قلب پر انگلی رکھ کر''اللہ'' کالفظ کہتے تھے،

> کان ینقش اسم الله علی قلوب السالکین (وه سالکین کردوں پراللہ کا تام تقش کردیا کرتے تھے)

واقعی سالکین کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے ان کے دلوں پر اللہ کا نام نقش کر دیا ہو۔ دہ چونکہ اللہ کے نام کانقش سالکین کے دلوں میں پرنقش کر دیتے تھے اس لئے وہ نقشبند کے نام سے مشہور ہوگئے۔

قلب برانكلي لكنه كافائده عالم نزع ميس

حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه نے ايک مرتبه عجيب بات ارشاد فر ما ئی۔ فر ما يا که حضرت خواجه فضل علی قریشی رحمة الله عليه فر ماتے تھے که

'' جس قلب بریدانگی لگ گئی اس کو کلمے کے بغیر موت نہیں آسکتی''۔

حضرت رحمة التدعليه الله وقت بوسي بي خوشگوار موڈ بيس تھے ، عاجز بھی الله وقت فدمت بيس تقا، اس لئے موقع کوغنيمت بيجھتے ہوئے بيس نے عرض کيا ، حضرت الله بيد قبر بي Strong statement ہے۔ جب بيس نے اتن بات کہی تو حضرت ميرا مقصد سيجھ گئے۔ جنا نجي حضرت رحمة الله عليه نے فر ما يا كه بيس تهميں بات سمجھا تا ہوں۔ حضرت رحمة الله عليه نے فر ما يا كه بيس نگلی رکھ كر الله الله كی ضرب محارت رحمة الله عليه نے فر ما يا كه جب شنج قلب پر انگلی رکھ كر الله الله كی ضرب لگا تا ہے تو ايک نو راس بند ہے کے قلب کے اندر آ جا تا ہے۔ اس کے بعد اگر اس كا تعلق شنخ کے ساتھ نہ بھی رہے ، اس نے معمولات نہ بھی کے اور اس طرح خفلت كی زندگی گڑ ارتا رہا تو بھی موت کے وقت جب بالكل آخری وقت آ نے لگنا ہے تو اس وقت ایک اللہ ہے تو اس

مناظر بھی کھلنے لگتے ہیں اور و نیا بھی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ آہتہ آہتہ د نیاوی چیزیں او جمل ہور ہی ہوتی ہیں اور آخرت کے مناظر سامنے آرہے ہوتے ہیں گر ایک لمحہ الیا بھی ہوتا ہے جب آخرت کا منظر بھی آ جا تا ہے اور د نیا کے بھی اثر ات ابھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ ادھر تو موت کے مناظر کھل کر سامنے آ چکے ہوتے ہیں اور ادھر ابھی کچھ یاد باقی ہوتی ہے، عین اس وقت جبکہ وہ سامنے آ چکے ہوتے ہیں اور ادھر ابھی کچھ یاد باقی ہوتی ہے، عین اس وقت جبکہ وہ بندہ جس نے کسی شخ ہے اللہ اللہ کی ضرب لگوائی تھی ، جب وہ باوجود خفلت کی زندگی وہ اس لمحے کو پہنچنا ہے تو ہزرگوں کے اللہ اللہ کہنے کا نور واضح ہوجا تا ہے اور اس نور کی ہر کرت سے اللہ تعالی اسے کلے ہر موت عطافر مادیتے ہیں۔

### زند گیوں کے بد<u>لنے کا</u>سلسلہ

 B Hole BREAK (1998) File Break (1998)

ز مانے میں جیسے عالم تھے کیا آ جکل کے دور میں ان جیسے عالم ملتے ہیں؟ کوئی کوئی کوئی کہیں کہیں کہیں ملتا ہے،ای طرح پہلے ز مانے میں جیسے مشائخ تھے ویسے ہر جگہ تھوڑ املیں گے۔ یہ قحط الرحال کا دور ہے۔ بہت کم ایسے بندے ہوں گے جوشر بعت کوسا منے رکھتے ہوئے زندگی گز ارر ہے ہوں گے۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم تمبع شریعت وسنت مشائخ کے ساتھ خود بھی منسلک ہوں اورا پی اولا دوں کو بھی منسلک کریں۔

# اصلاحی تعلق کی برکت

سے عاجز آپ سے ایک بات کہ دینا چاہتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکے لیجے کہ
آپ کی اولا دیش سے جو بچہ سب سے زیادہ نافر مان ہے آپ اس کو کسی صاحب
نبست شخ سے بیعت کرواد ہیئے ، اگر نسبت کی ہوئی تو اس کی زندگی میں یقینا تبدیلی
آئے گی۔ بیکوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ الحمداللہ بے نسخہ ہزاروں پر آز مایا ہوا ہے۔
ہمارے مشائخ جو تو بہ کے کلمات پڑھاتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کی
ہمارے مشائخ جو تو بہ کے کلمات پڑھاتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کی
زندگی بدلے اور وہ غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر شریعت وسنت والی زندگی پ
آجائے۔ اس لئے ایسے حضرات کے ساتھ مسلک ہونا، ان سے اللہ اللہ سکھنا اور
اپنی زندگی کو ایک تر تیب سے گزار تا انسان کی شخصیت کے تھار کا باعث بنتا ہے۔
اس لئے اس کو ''اصلاحی تعلق'' کہتے ہیں۔ یا در کھیں کہ ہم نے سالکین کو تبیح کا کسی
منا لک نیک نیتی کے ساتھ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔
سالک نیک نیتی کے ساتھ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔

آج کی میمخفل اختیا میمخفل تھی اس لئے میہ چند باتیں بیعت کے بارے میں بھی بتا دی ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بعض دوست ایسے بھی ہوں جنہوں نے خانقا ہوں کا نام بھی نہ سنا ہو، جب نام ہی نہیں سنا ہوگا تو ان کے مقاصد کا کیا پہتہ ہوگا۔ یا در کھیں کہ تصوف دین ہی کا شعبہ ہے۔

ب خوشا مسجد و مدرسه خانقاه که در و بود قیل وقال محمد

#### دس دن اعت**کا ف**ے اثرات

آپ نے اعتکاف میں یہاں چندون گزارے ہیں ، یہ ویکھنے کوتو دی دن ہی ہیں۔
ہیں لیکن آپ ان کے اثرات انشاء اللہ ثم انشاء اللہ پوراسال محسوں کریں گے۔اگلے رمضان المبارک تک آپ کا دل آپ کوگواہی دےگا کہ آپ اس کے اثرات محسوں کررہے ہیں۔ یہ کوئی گفر کی باندھ کر لے جا کیں گئی ہوئی ہوئی ہے ، یہ بغیر کہ جا کیں گئی بلکہ یہ ایک الی چیز ہے جو سینے سے سینے ہیں شقل ہوئی ہے ، یہ بغیر کہ اور بغیر بتائے اپنا اثر دکھا رہی ہوتی ہے۔ اس کو' دفیض' اور' نور' کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نور کی حفاظت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ بالحضوص جو احباب اعتکاف میں ہیشے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی تر تیب کو بدلیں ، جس طرح وہ اب این زندگی کی تر تیب کو بدلیں ، جس طرح وہ اب این دندہ پورا سال ای طرح گنا ہوں سے نج کر گزارنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالی ان کا حامی ونا صر ہو طرح گنا ہوں سے نج کر گزارنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالی ان کا حامی ونا صر ہو گا اور انشاء النداس معاملہ میں ان کے لئے آسانیاں ہوں گی۔

### اظهارتشكر

مقامی احباب جنہوں نے دعوت دی اور یہاں پرانتے ایٹھے انتظامات کیے ، میہ عاجز اعتکاف والوں کی طرف ہے اور اپنی طرف ہے ان سب کاشکر میہ ادا کرتا ہے ۔ کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے ۔

#### مَنْ لَهُ مِشْكُر النَّاسِ لَهُ مِشْكُر اللَّهِ (جو بندوں كاشكرا دانبيں كرتاوہ اينے يرور دگار كا بھی شكرا دانبيں كرتا )

ان حضرات نے بہت ہی فرا خدلی ، بشاشت قلب اور محبت کے ساتھ ہم عاجز مسکینوں کو یہاں آنے کی دعوت دی ، ہمیں یہاں ہر اعتبار سے سہولت رہی اور المحمد پند خوش دلی کے ساتھ اب یہاں سے رخصت ہوں گے اور بید دعا دے کر جا کیں گے کہا ہے القد! آپ کے ان بندوں نے اس عاجز مسکین کا دل خوش کیا ، اس کے بدلوں کو خوش فر مادے۔

### نیک خاوندعورت کا مرشد ہوتا ہے

مستورات میں سے جنہوں نے بیعت کی ان کے مردول کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ان کو معمولات کے لئے یاد دہانی کرواتے رہیں ...... بلکہ یاد رکھیں کہ اگر خاوند نیک ہوتو عورت کا مرشد وہی ہوتا ہے ۔ لیکن مصیبت سے کہ آ جکل کے خاوند الٹااس کی دینداری میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں ...... اگر بیعت ہونے والی مستورات پہلے پر دہ نہیں کرتی تھیں اور اب انہوں نے پر دہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو ان کے لئے رکاوٹ بنیس کہ ایسانہ ہو کہ آ ب ان کے لئے رکاوٹ بنیس کر بیارادہ کرچکی ہیں اس لئے اب ان کے لئے رکاوٹ بنیس ۔ اب تو وہ بیا نات سن کر بیارادہ کرچکی ہیں اس لئے اب ان کوآپ کی سپورٹ جا ہے ، لیکن اگر آپ نے ہی کوئی ادھرادھر کے Comments ( تاثر ات ) پاس کر دیئے تو شیطان محنت کرے گا اور اس کو بگاڑنے کے لئے پور اایک سال مل جائے گا۔ اس ایک سال مل جائے گا۔ اس ایک سال میں وہ اس عورت کو Pull down ( پست ) کردے گا۔

### مستورات کی قابل صد آفرین محنت

جن مستورات نے گھروں میں کھانے بنائے ، را توں کو جاگیں اور دنوں میں

بیا نات کے لئے بھاگ دوڑی ان کوبھی القدرب العزت جزائے خیر عطا فریائے

کیونکہ استے مہمانوں کورمضان المبارک کے دنوں میں بحری وافطاری کا کھا تا پہنچا تا

واقعی قابل صد آفرین بات ہے۔ اور صرف ایک ہی کھا تا نہیں بلکہ ماشا ، اللہ کئی گئی

کھانے ہوتے ہتے۔ اس میں مزے تو ہم مہمانوں کے ہتے ، مقامی احب بتو فقظ

چائے سے افطاری کرتے ہتے اور باقی سب کچھ ہمارے لئے ہوتا تھا اور ہم بھی

یڑے خوش ہتے ۔ ایسے اچھے میز بان کہاں میس گے۔ بہر حال القد تعالی سب کو یہ ان کے ساتھ جو جو خدمت کی القد تعالی برائے خیر عطافر مائے ، جس جس نے جس نیت کے ساتھ جو جو خدمت کی القد تعالی ان سب کو بات کی نیک نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ خیر کا معالمہ فرماوے اور جو ماں باپ اپنی اولا د کے بارے بیل فکر مند ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کی اولا دوں باپ یا پاپ اپنی اولا د کے بارے بیل فکر مند ہیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کی اولا دوں باپ کو نیک بنا نے اور ان کی آئے کھوں کی شعند کی بنا دے۔ (آمین)

### آئندہ سال اعتکاف کرنے کی دعوت

اس سال ہمارے مختلف عنوانات ایک ترتیب سے چلے۔ دوست احباب آئندہ کے لئے بھی فرمار ہے ہیں کہ آپ نے حاضری دینی ہے اور بیما جزبھی ارادہ کرچکا ہے کہ اگرزندگی رہی تو انشاء اللہ آئندہ سال بھی حاضری دیں گے۔ انشاء اللہ آئندہ سال ان عنوانات کے علاوہ دوسر ہے اصلاحی عنوانات کو کھولا جائے گا۔ جو کچھ آپ نے اس دفعہ یہاں سے سناہے اس کے نوٹس بنالیں اور سال بھر میں بھی مطالعہ کرتے رہیں تا کہ بیا با تیں تازہ رہیں۔

# مقامی احباب ہے گزارش

مقامی احباب جو آئندہ سال کے لئے دعوت دے رہے ہیں ان کی خدمت

میں گزارش ہے کہ وہ آئندہ س ل کے پروگرام کے بارے میں دوسر ہے اور ضرور خبر و بیجئے گا کیونکہ بچھلے سال اعتکاف کے بعد مجھے ماریشس، زمبابو ہو اور سختلف جگہوں کے دوستوں نے کہا کہ جمیں تو پیتا ہی نہیں تھ ور نہ ہم بھی آتے اور اس دفعہ بھی باہر ملکوں میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی ، اس لئے آئندہ سال بیضر ور بیجئے گا کہ سال کے دوران اگر آپ کی ملاقات قریب قریب کے علی ء اور عزیز واقارب کا کہ سال کے دوران اگر آپ کی ملاقات قریب قریب کے علی ء اور عزیز واقارب سے ہوتو ان کو بیا طلاع بہت پہلے ہے دے دی دیجئے گاتا کہ جولوگ اس میں شامل ہونا جا ہیں وہ بھی شامل ہو جا کیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھ کیں ، جتنے زیادہ لوگ فائدہ اٹھ کیں ، جتنے زیادہ لوگ فائدہ اٹھ کیں ، جتنے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا کیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کوفائدہ ہوگا۔

#### اعتراف حقيقت

باقی میہ کہ ہم سب نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے۔ تا ہم ہمیں اس موقع پر کثر ت سے استغفار کرنی جا ہیے کیونکہ ہمیں اعتکاف کے دوران جن آ داب کی رعایت کرنی جا ہے تھی یقینا ہم سے کوتا ہی ہوئی ہوگی ، ہم حق ادانہیں کر سکے ، ہمیں اس موقع کوزیا دہ فائدہ مند بناتا جا ہے تھا۔

#### مرچه کیرونکتی علمت شود

(علتی جو کرتا ہے اس میں علت ہی ہوتی ہے)

بہر حال ہم اپنی ستی اور نالائقی کا اعتراف کرتے ہوئے احساس ندا مت کے ساتھ پروردگار عالم کے ساستان خاست فقار کرتے ہیں ، ہمارے کی قول وفعل ہے کسی کا دل دکھا ہو یا اگر کوئی گناہ سرز د ہوا ہو یا کوئی بات اللہ کو ٹاپند آئی ہوتو ہم ان سب سے تو بہ کرتے ہیں اور اس وقت بید دعا ما نگتے ہیں کہ اے اللہ! ہماری کو تا ہیوں پر نظر نہ ڈالے گا بلکہ اپنی رحمت کے خز انوں کو د کیھئے گا اور ہماری خالی جھولیوں کو د کھے کہ

BONGE BESERVONSER EN DE

ان کو کھر و بیجئے گا۔ ، نیا کا بھی ، ستور ہے ۔ جب مز دور مز دوری کرتا ہے تو تھ کا مال جاتے ہوئے است پچھ نہ پیھو دیتا ہے ، جب عام و نیا دار مالک بھی پیھونہ پیھو نہ ہے ، جب عام و نیا دار مالک بھی پیھونہ پھھ نہ ہے ۔ بیسے میں مرب حضرات نے تو اللہ کے در کو پکڑ ااور اسی کی رضا کے لئے بیمال بیٹھے ، اس لئے بھم دعا گو ہوتے بیس کہ اللہ رب العزت بھی ہماری میمولیوں کو کھر دے ، آ ہاس وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر جو دل میں آ ہے اس وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر جو دل میں آ ہے اس وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر جو دل میں آ ہے اس دعا دل کو تیول فر مالے اور توری امت کے لئے دعا تھیں بیجئے ۔ المدر ب العزت نہ رکی الن دعا دل کو تیول فر مالے اور آئدہ ہجی ہمیں اسی طرف سنت ، شریت کے مطابق زندگی گڑ ار نے کی تو فیق تصیب فرماد ۔ ۔ (آ مین بحرمة سید المرسلین)

واخر دعونا أن الحمدللة رب العلمين





يَآيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَابِعُيْكُمْ عَلَى انْفُسكُمْ



حضرت اقدس دامت ، ه . . . بیان ۲۶ جنوری ۲۰۰۲ و کو مدرسه عربید اسلامیه سهٔ و ث. او نی گلشن اقبال کراچی میں جوا۔



# گنا ہوں کی نحوست

اَلُحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى و سَلَمْ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِن الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّه الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ ٥ وَذَرُوا ظَاهِ وَ الإِثْمَ وَ بَاطِمَهُ ﴿ (الانعام ١٢٠) وقال اللَّه تَعالَىٰ فِي مقام الحر يَآيَّهَا النَّاسُ إِنَّمَانِعُيكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ وقال اللَّه تَعالَى فِي مقام الحر مَّمُنُ يَعْمَلُ شُوّءً ا يُّجُزَ بِهِ (النساء ١٢٣٠)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزُّةِ عَمَّا يَصِفُوْن٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُوْسِلِين٥ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اللهُمَّ صلِّ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ على آل سيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ بارِكُ و سلَّمُ اللهُمَّ صلِّ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ على آل سيّدنا مُحَمَّدٍ وَ باركُ وَ سلّمُ اللهُمَّ صَلِّ على سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَ على ال سيّدنا مُحَمَّدٍ وَ باركُ و سلّمُ اللهُمَّ صَلّ على سَيِّدنا مُحَمَّدٍ وَ على ال سيّدنا مُحمَّدٍ وَ باركُ و سلّمُ

گناہ چھوڑ نے کا تھم ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

و ذرُوُا ظَا هِو الْلاثُم وباطنهٔ ط ( إنه م ۱۲۰) [ اورجِھوڑ دوکھلہ ہوا کن ہاور چھپا ہوا ] گنا ہ اللّٰہ رب العزت کی نافر مانی کرنے کو اور نبی عدیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی مبارک منتوب ہے روبردانی سرے وہے ہیں۔ ناویش ان باب ہے ایون نقصا نامت بھی میں اور افروی نقصا نامت جھی ہیں۔

# گنا ہوں کےنقصا نات کاعلم

اما سفر الی رخمة الدمویہ نے معص ہے یہ ما مشخص وہ ہوتا ہے جس پرین ہول کے نقصانات البیجی طرح واضح ہوجا میں۔ کویا جوشنس کن ہول کے نقصانات ہے جتنا زیادہ واقف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عام ہوگا سیاجہ سبت کام کی ہے وجہ بیاہ کہ جب انسان کی چیز کے نقصانات سے واقف ہوتو وہ اس سے بچت ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ مثال کے طور پر

(٢) ای طرح ہم سانپ کے نقصان ہے واقف ہیں۔ بر ٹیھو نے بڑے ویت

ے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو انسان مرجوتا ہے۔ حتی کہ آگر کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ کا سانپ کا سانپ کا سانپ کا کوئی جیھوٹا سا بچ بھی کسی گھر میں نظر آجائے تو عور تیں شور مجادی تی بیں۔ جب تک اس کو مار نہ لیا جائے تب تک وہ جین ہے نہیں بیٹھتیں۔ وہ کہتی ہیں کہ چونلہ گھر میں بچ ہیں اس لئے اس کو مار ناضروری ہے۔ چونکہ ہم سانپ کے نقصا نات سے واقف ہیں اس لئے اس کو مار ناضروری ہے۔ چونکہ ہم سانپ کے نقصا نات سے واقف ہیں اس لئے اس کا وجو دا ہے گھر میں ہر واشت نہیں کر سکتے۔

(٣) ہم جانے ہیں کہ بعض لوگ رات کو ڈاکے ڈالتے ہیں ، وہ لوگوں کے گھر وں کولوٹ بھی لیتے ہیں اور بعض او قات ان کو جان ہے بھی مار دیتے ہیں۔
کھر وں کولوٹ بھی لیتے ہیں اور بعض او قات ان کو جان ہے بھی مار دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ کئی در ندہ صفت ڈاکو عز تیں بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اسلئے بندے کہ دماخ میں ڈاکو وک کا ایک ڈرسار ہتا ہے۔ اگر کوئی بھی ناوا تقف بندہ رات کے وقت آپ کے گھر کا در وازہ کھنگھٹائے گا تو آپ بھی کھو لئے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔
آپ اے کہیں گے کہ پہلے اپنا تق رف کراؤ۔ جب تک آپ اس کا کھمل تعارف نہیں کو آپ اس وقت تک اس اجنبی آ دمی کے لئے در وازہ نہیں کھو لئے۔ اگر وہ کہے کہ بہر ہر دی ہے در وازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر وہ آپ کہیں گے کہ میں در وازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر وہ آپ کہیں گے کہ میں در وازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر وہ آپ کی منت ساجت بھی کرے گا تو آپ اس کے لئے در وازہ نہیں کھولیں گے کو نقصا نا ت ہے واقف ہیں اس کے لئے آپ اجبی کھولیں گے۔
لئے آپ اجبی خوص کے لئے اپنے گھر کا در وازہ رات کے وقت نہیں کھولیں گے۔
لئے آپ اجبی خوص کے لئے اپنے گھر کا در وازہ رات کے وقت نہیں کھولیں گے۔
لئے آپ اجبی خوص کے لئے اپنے گھر کا در وازہ رات کے وقت نہیں کھولیں گے۔

﴾ نفس کی خواہش ہمارے بیے زہر کی ہانند ہے۔نفس ہمارے من میں کنا ہوں کے جو جو خیالات بیدا کرتا ہے وہ زہر کی ہانند ہیں۔ جس طرن انسان زہ سے بختا ہے ای طرح وہ نفس کے ان زہر ملے خیالات سے بھی بچتا ہے جوا سے گناہ پر براٹیختہ کرتے ہیں۔ جس طرح انسان زہر ملے سکٹ کی وعوت قبول نہیں کرتا اس طرح گنا ہوں کے جو بسکٹ نفس پیش کرتا ہے کہ یہ بھی کرلو، یہ بھی کرلو، تو آ دمی کو چاہش چاہئے کہ وہ اپنا تقول نہ کرے، وہ یہی سوچے کہ اس خواہش کے بورا کرنے میں زہر ہے۔ لہٰذااگر میں پوری کروں گا تو روحانی موت مرجاؤں گا۔

ای طرح بردے دوست کی مثال سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ ای لئے ہمارے مثال کے نے ہا ہے کہ''یار بد'' سے بھی زیادہ براہوتا ہے۔ یعنی برادوست سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہا گر مار بد (بر سے سانپ) نے کاٹ لے توانسان کی جسمانی موت واقع ہوجاتی ہے اورا گریار بد نے کاٹ لے توانسان کی دوحانی موت واقع ہوجاتی ہے ماجز تو یہاں تک کہتا ہے کاٹ لے توانسان کی روحانی موت واقع ہوجاتی ہے ماجز تو یہاں تک کہتا ہے کہ برادوست شیطان انسان کے دل کہ برادوست شیطان انسان کے دل میں فقط گناہ کا ارادہ یا خیال ڈ التا ہے مجبور نہیں کرتا لیکن برا دوست نہ صرف گناہ کا جنوب کی دل میں ڈ التا ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر انسان سے گناہ بھی کروا لیتا ہے۔ تو برا خیال ہی دل میں ڈ التا ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر انسان سے گناہ بھی کروا لیتا ہے۔ تو برا دوست سانپ اور شیطان دونوں سے ذیا وہ برا ہوتا ہے۔

اللہ جونکہ ہم ڈاکو کے نقصانات سے واقف ہوتے ہیں ،اس لئے اس کے کہنے پر گھر کا درواز ونہیں کھو لئے۔ شیطان کی مثال ہمارے ایمان کے ڈاکو کی مانند ہے۔ جیسے ڈاکوموقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں ایسے وقت میں پہنچوں جب ہما گھر کا صفایا کر دوں اورا سے پنہ ہی نہ چلے۔ شیطان بھی اس انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ بندے کو ذکر میں ہوتا ہے۔ وہ بندے کو ذکر

کرتاد کھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹار ہتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کوغافل پاتا ہے تو اک وقت
قلب کے اندرا پنے وارکر ناشروع کر دیتا ہے۔ جب ہم شیطان کے نقصانات سے
واقف ہوں گے تو پھر ہم شیطانی وساوس کے لئے اپنے دل کے درواز ہے نہیں
کھولیں گے۔ بلکہ دل میں ہروقت اللہ تعالیٰ کی یا در کھیں گے تا کہ ہم شیطان کے
وساوس سے پچسکیں۔

پیۃ چلا کہ ہم گنا ہوں کے نقصا نات سے جتنا زیادہ وقف ہوں گے اتنا ان سے بینے کی کوشش کریں گے۔ہم نے ڈاکٹرلوگوں کو دیکھا ہے کہ اگران کوچ نی والے کھانے یا پراٹھے دیئے جا کیں تو وہ اٹکو کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں ، حالا نکہان کو کوئی بیاری نبیں ہوتی۔ اگر کوئی یو چھے کہ کیوں نبیں کھاتے تووہ کہتے ہیں ، جی ہمیں اس کے نقصا نات کا پیتہ ہےاورجس بندے کواس کے نقصا نات کا پیتہ نبیس ہوتا کہ اس ہے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں وہ صبح ، دوپہر، شام پراٹھے کھا تا ہے۔ وہ خوب چیلی کباب کما تا ہےخواہ ول کی شریا نیں بند ہی ہوجا ئیں ....ای طرح ڈ اکثر جب باہر کے علاقے میں جاتے ہیں تو نلکے کا یانی بھی نہیں پینے۔وہ کہتے ہیں کہاس میں کئ بہار یوں کے جراثیم ہوتے ہیں جن سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم تو بوتل کا صاف یانی پئیں گے ....جتیٰ کہ ڈاکٹر جب ہیتال میں مریضوں کے پاس جاتے ہیں تو دستانے بھی پہنتے ہیں اور تاک پر ماسک بھی لگاتے ہیں۔ان کو پیتہ ہوتا ہے کہ بیار کے قریب رہ رہ کر کونی بیاری دوسرے کولگ سکتی ہے لہذاوہ استیاط کرتے ہیں۔ تستميے ہے بل كى تار جا رہى ہواور آپ كسى الكثر يكل الجينئر سے كہيں كه جناب! ذرااس کو ہاتھ تو لگا ئیس تو وہ کہے گا، جناب! میں بے وقو ف نہیں ہوں۔اگر تهمیں کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ لگا دیں تو وہ کہے گا ، بجل ایک دفعہ بھی معاف نہیں کرتی وہ

آبی اندر وولیج ہے اوراس سے جان کو بھتا ہے کہ اس کے اندر وولیج ہے اوراس سے جان کو خطرہ مان تن ہوسکا ہے اندین عام آ دمی وهو کا کھا جائے گا لیونکہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح عام آ دمی چونکہ گنا ہول کے نقصہ نات سے واقف نہیں ہوتا اس سے وہ پر ہیز نہیں کرتا۔ لیکن عالم سمجھتا ہے کہ گنا ہوں میں الی نحوست ہے اور ان کے مرتکب ہونے سے انسان القد تعالی سے دور ہو جاتا ہے اس لئے وہ گنا ہوں کے قریب نہیں جاتا۔

علم کے باوجود گمراہی

جس انسان کے نز دیک نیکی اور گناہ میں فرق ہی نہیں ہوتا وہ ایک طرف گناہ بھی کررہا ہوتا ہے اور دوسری طرف تنبیح بھی پھیررہا ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہے ہی نہیں۔اورا گرعلم ہے تو وہ علمِ نافع ہے محروم ہے۔قرآن عظیم الشان میں ہے اَفْوَءَ یُتَ مَنِ اتَّنْحَذَ اِلْهُهُ هَواٰ ہُ وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَیٰ عِلْمٍ

آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھالوگوں کوسگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ جانے ہیں کہ سگریٹ نوشی مفرصحت ہے ۔ جتیٰ کہ بنانے والی کمپنی بھی لکھ دیتی ہے کہ سگریٹ نوشی مفرصحت ہے ۔ جتیٰ کہ بنانے والی کمپنی بھی لکھ دیتی ہے کہ سگریٹ نوشی مفرصحت ہے ۔ بیٹے والا بھی لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم تو پیتے ہیں تم نہ پینا ہے ۔ کھانا کھا کر نہ پینا ہے ۔ کھانا کھا کر اس کی طبیعت ہیں الی طلب اٹھتی ہے کہ وہ پھرسگریٹ پیتا ہے ۔ اس کو کہتے ہیں علم کے با وجودگراہ ہونا۔

ای طرز ان ن جات ہے کہ فیرمح مرکو دیکھنا گناہ نبیرہ ہے مگراس کو نگا ہیں تا ہو میں نہیں ہوتیں۔ وہ بیار ہوتا ہے، اس کا اپنا اور بس نہیں چلنا ،اس کا نفس اس گھوڑ نے کی طرز بے قابو ہوتا ہے جوا پنے سوار کی بات نہیں مانتا اور بھا گتا ہی رہتا ہے۔ جس انسان کو علم نافع نصیب ہو جائے اور وہ گنا ہول کے نقصانات کو اچھی طرز بہین نے وہ آدمی پھر گنا ہول کے قریب بھی نہیں جاتا اور ہرممکن اس سے طرز بہین نے وہ آدمی پھر گنا ہول کے قریب بھی نہیں جاتا اور ہرممکن اس سے بیجے کی شش کرتا ہے۔

# نیکی اور گناه میں فرق

نیکی اور گناہ کا وہی فرق ہے جو روشنی اور اندھیرے کا ہوتا ہے۔اگر کسی جگہ اندھیر اہوتو وہاں انسان کوسانپ اور بچھونظر ہی نہیں آتے اور وہ ان سے نئی نہیں سکتا۔ جیسے ہی روشنی آتی ہے سانپ بچھو کا پنہ چل جاتا ہے۔اول تو وہ خود بھاگ جاتے ہیں ورنہ انسان ان کو مار دیتا ہے۔ای طرح جس انسان کے پاس علم کا نور ہوتا ہے اس نور کے آتے ہی گنا ہوں کے سانپ بچھواس کے سامنے واضح ہوجاتے ہیں۔ بچروہ انسان ان سانپ بچھوؤں ہے بیخے کی کوشش کرتا ہے۔

# نوريبي كي حفاظت

یہ ایک موٹی می بات اچھی طرح سمجھ لیس کہ عام لوگوں میں اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق گنا ہوں ہے بچنے کا ہے۔ ہم عام لوگ تو بھی بھی ایسی نیکیاں کر لیتے ہیں جیسی بڑے بر ہے اولیاء اللہ کرتے ہیں خوب رجوع الی اللہ کے ساتھ نما ز پڑھتے ہیں اور دل میں نور آجا تا ہے۔ گر جب مسجد ہے باہر نکلتے ہیں تو گھر پہنچنے ہے پہلے جتنا نور آیا تھا سب ختم ہوجا تا ہے۔ گر جب معجد ہے کا گھڑ ا ہوتا ہے ، اگر اس میں پہلے جتنا نور آیا تھا سب ختم ہوجا تا ہے ۔ جیسے کچا گھڑ ا ہوتا ہے ، اگر اس میں

پانی ڈال دیں تو چندگھنٹوں کے بعد وہ خالی ہوجاتا ہے کیونکہ اس میں ہے پانی قطرہ قطرہ کر کے ٹیکتار ہتا ہے۔ اس طرح ہمارا حال ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کرعبادت کی تو دل میں نور بھر گیا لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر گئے اور لوگوں ہے ملے تو دوسروں کی فیبت کرنے کی وجہ سے اور بدنظری وغیرہ کی وجہ سے وہ نور ٹیکن شروع کر دیتا ہے۔ فیبت کرنے کی وجہ سے اور بدنظری وغیرہ کی وجہ سے وہ نور ٹیکن شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم اس نورکوضا کے کر جیٹھتے ہیں ، اس کی حفاظت نہیں کرتے۔

میں نے خود ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بیت الخلاء میں بالٹی پڑی تھی۔ اس کے او پروالی ٹونٹی بندھی مگر لیک تھی اور اس میں سے ایک ایک قطرہ پانی فیک رہا تھا۔ پچھ دیرے بعد پوری بالٹی بھر گئے۔ وہاں ایک لوٹا بھی رکھا ہوا تھا اور وہ ٹونٹی کے قریب سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کو بھر نے کے لئے ٹونٹی کھولی تو وہ بھرتا ہی نہیں تھا۔ میں دونوں چیز وں کود کیچ کر حیران ہوا کہ بالٹی کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے اور او پر بند ٹونٹی سے ایک ایک قطرہ پانی مجھوٹ کی دیر سے ایک ایک ایک قطرہ پانی مجھوٹ کی دیر کے بعد پوری بالٹی بھرگئی۔ اور جس لوٹے کوسوراخ تھا اس کے او پر ہم نے ٹونٹی پوری کے بعد پوری بالٹی بھر گئی۔ اور جس لوٹے کوسوراخ تھا اس کے جتنا نور بھی اندر آتا ہے وہ مسابع ہوتار ہتا ہے اور اللہ کے ولی مثال اس بالٹی کی مانند ہیں جس میں سوراخ تھا۔ اس لئے جتنا نور بھی اندر آتا ہے وہ ضائع ہوتار ہتا ہے اور اللہ کے ولی مثال اس بالٹی کی مانند ہے ان کے اندر قطرہ قطرہ نور بھی آئے تو وہ اس نور کو مخفوظ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل کی بائی قطرہ نور بھی آئے تو وہ اس نور کو مخفوظ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل کی بائی قور سے بھری رہتی ہے۔

معصیت سے بیخے کاانعام

شریعتِ مطہرہ میں اس بات کو پہند کیا گیا ہے کہ انسان کمی عباد تیں کرنے کی بجائے گنا ہوں سے زیادہ بچے۔مثلًا ایک آ دمی تنجد نہیں پڑھتا ، لیے لیے اذ کارنہیں رتا بفلی روز یے بیس رکھتا ، بھلے فل اعمال کچھ نہ کرے مگر گنا ہوں سے بیج تو وہ القد کا ولی ہے کیو نکہ اس کی زندگی میں معصیت نہیں ہے ہمارے سلسلے میں بھی گنا ہوں ہے بیخنا سکھا یا جاتا ہے طلبا کو اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے وجود ہے کوئی بھی کا م شریعت کے خلاف صا در نہ ہو۔ ہم اپنے علم اور اراوہ سے کوئی گنا ہ نہ کریں۔ اگریہ بات آپ نے پالی توسمجھ لیجئے کہ آپ کو ولایت کا مقام حاصل ہو گیا ہے۔ یا در کھیں کہ ولایت کے لئے ....

۔ ہوا میں اڑ ناشر طنبیں ۔

۔ یانی پر چلنا شرط<sup>نہی</sup>ں۔

کوئی کرامت کے واقعات کا پیش آ جا ناشر طنہیں ۔

بلکہ ولی اس کو کہتے ہیں جوا پنے آپ کو گنا ہوں سے بچالیتا ہو۔قر آن مجید نے ان الفاظ میں کہہ دیا:

إِنْ اَوْلِيَآءُ مَّ إِلَّا الْمُتَّقُونَ (الانفال:٣٣)

[اس کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متی ہوتے ہیں ]

سیجی یا در کھیں کہ تقوٰ کی بچھ کرنے کا نام تقوٰ کی نہیں بلکہ بچھ نہ کرنے کو تقوٰ کی کہتے

میں ۔ بینی وہ با تمیں جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں انکو نہ کرنا تقوٰ می کہلاتا ہے۔
موٹے الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ تقوٰ کی ہے ہے کہ آپ ہراس کام سے بچیں جس کوکرنے
سے کل قیامت کے دن کوئی آپ کا گریبان پکڑنے والا ہو۔ لہذا اپ آپ کو
گنا ہوں سے بچانا کمبی کمبی نفلی عباد تمیں کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اب ایک آ دمی کمبی
گنا ہوں سے بچانا کمبی کمبی نفلی عباد تمیں کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اب ایک آ دمی کمبی
گنا ہوں میں کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ غیبت بھی کرتا ہے اور لوگوں کا دل بھی دکھا تا ہے
گنو وہ بے چارہ تو نقیر ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا تو بہتی والے اس

کی ساری عباد تیں لے کر چلے جائیں گے بلکہ ان کے گن والٹ اس کے سر پررکا ہوسے جائیں گے۔حدیث پاک میں ہے.

#### ٱلُوقا يَةُ خَيْرٌ مِّن الْعلاج

ا بر ہیز علاج سے بہتر ہے ا

ایک آ دمی کونزلہ زکام ہو، وہ دوائی بھی کھائے اور ساتھ سرتھ آئس کریم بھی کھائے تو اس کی بیاری ٹھیک نہیں ہوگ ۔ ڈاکٹر کہیں گے بہتے پر بیبز کروتب دوائی ف کدہ دے گی۔ اس لئے بہتے ہوئی ۔ ڈاکٹر کہیں گے بہتے پر بیبز کروتب دوائی ف کدہ دے گی۔ اس لئے مشائخ کہتے ہیں کہ گنا ہوں سے پہلے بچو تب ذکر اذکار کا فائدہ ہوگا۔ آج کاعنوان بھی بہی ہے کہ ہم اپنے جسم کو گنا ہوں سے بچائیں اور اللہ رب العزت کی نافر مانی نہ کریں۔ اس بات پر ہماری ہروفت نظر رہے کہ ہم کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں۔ ہم صبح اٹھیں تو دل میں بینیت ہو کہ ہیں نے آج کوئی گناہ نہیں کرنے۔ ہم شم م تک اس کوشش میں گئے رہیں کہ

...آ ککھ ہے کوئی گناہ نہ ہو،

زبان ہے کوئی گناہ نہ ہو،

· کان ہے کوئی گناہ نہ ہو،

. .. شرمگاه سے کوئی گناه نه ہو،

… ہاتھ یا ؤں ہے کوئی گناہ نہ ہو

خواجہ ابوائسن خرقانی رحمۃ القدعلیہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے۔ انہوں نے ایک بڑی ہی بیاری بات کھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گنا ہوں کے بغیر گزارا ابیا ہی ہے کہ جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزارا سبحان اللہ السلے آپ روزانہ اٹھ کر صبح کو اللہ ہے دعائیں

ما نگاکریں کہ اے مالک! میں آج کا دن ایبا گزارنا چاہتا ہوں کہ تیرے تھم ک نافر مانی نہ ہو۔اس کوتمنا بنا کر مانگیں۔اگر کوئی ایک دن بھی ہماری زندگی میں ایبا ہوا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم پراللہ کی رحمت ہو جائے گی۔

گناہ نجاست کی مانند ہے

امید ہے کہ یہاں تک بات آپ کے ذہمن نشین ہو چکی ہوگی۔ یہاں تک تو تمہیدتھی۔ اب بیا جز اصل مضمون سمجھا نا چاہتا ہے۔ لہٰذا سنئے اور دل کے کا نول سے سنئے ... گناہ باطنی اعتبار سے نجاست کی ما نند ہوتا ہے۔ چنا نچہ ہم جس عضو سے مجمی گناہ کرتے ہیں ہمارا وہ عضو باطنی طور پرنا پاک ہوجا تا ہے۔ گویا

.....آ نکھ نے غلط دیکھا تو آ نکھٹا پاک ہوگئی ،

.. ...زبان ہے جموث بولاتو زبان نا پاک ہوگئ

....کان ہے غیبت سی تو کان نا پاک ہو گئے ،

..... ہاتھوں سے چوری کی تو ہاتھ نا پاک ہو گئے،

..... یا وَں سے غلط کام کے لئے چل کر گئے تو یا وَں نا پاک ہو گئے ،

.....شرمگاہ ہے بدکاری کی تو شرمگاہ تا پاک ہوگئی،

لیکن اگر سرا با گناہ میں مبتلا ہو کربھی تو بہ تا ئب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کوبھی یاک فرمادیں گے۔

گناه کی بد بو

نجاست کے اندر بدیوہوتی ہے۔لہٰذا انسان جن اعضا ہے گناہ کرتا ہے ان

اعضا سے باطنی طور پر بد ہوآتی ہے۔اس کی دلیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔مثال کے طور پر ،

- (۱) حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولٹا ہے تو اس کے منہ ہے بد بونکلتی ہے حتی کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور ہوجاتے ہیں۔
- (۲) ... حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ آنے والے دوسر نے فرشتے اس آدمی کے اعضاء کوسو تھے۔

  میں ، جن جن اعضا سے اس نے گناہ کئے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان کو بد بو محسوس ہوتی ہے ۔ ... جسے نیچ ہوئے کھانے کو تورتیں سوٹھ کر پنۃ لگالیتی ہیں کہ بیٹھیک ہے یا خراب نے دراسی مہک محسوس ہوتو وہ کہتی ہیں کہ کھانا خراب ہے ..... بالکل اسی طرح فر شختے موت کے وقت انسان کے اعضاء کوسو تھے ہیں ، اگران میں گنا ہوں کی بد بو ہوتو انہیں پنۃ چل جا تا ہے اور وہ اس بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں ۔ اور جوتو ہوتو انہیں پنۃ چل جا تا ہے اور وہ اس بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں ۔ اور جوتو ہرتا ہوں سے پاک ہوتے ہیں البنداان سے بد بو محسوس ہیں ہوتا ہے اس کے اعضاء گنا ہوں سے پاک ہوتے ہیں البنداان سے بد بو محسوس نہیں ہوتی ۔
- (۳) .....سیدنا عثمان عنی ﷺ کے پاس ایک صاحب آئے اور آپ نے و کھے کرفر مانا کہلوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ہماری محفلوں میں بے مہا بہ چلے آئے ہیں اور انکی نگا ہوں سے زنا ٹیکٹا ہے ، ساس سے بیتہ چلا کہ بسااوقات گنا ہوں کی بدیوبعض لوگوں کو دنیا میں بھی محسوس ہو جاتی ہے۔

یادر کھیں کہ گنا ہوں کی ہے بد بوصرف د نیاوی زندگی میں اور موت کے وقت ہی فرشتوں کومحسوں نہیں ہوتی بلکہ جہنم میں پڑنے کے بعد بھی ان کے اعضا سے بد بو محسوں ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک ہیں آیا ہے کہ جوانسان زنا کار ہیں جہنم ہیں ڈالنے کا ہاو جودان کی شرمگا ہوں سے الی بد بودار ہوا نگلے گی کہ سارے جہنیوں کو پر ایٹان کردے گی کہ سارے جہنیوں کو پر بیٹان کردے گی اوروہ بڑے غصے کے ساتھ اس جہنمی کود کھ کر کہیں گے کہ تیرے جسم سے کیسی بد بونکلی جس نے جہنم کے اندر ہماری تکلیف میں اضافہ کردیا۔

# نیکی کی خوشبو

نیکی میں خوشبو ہوتی ہے ، لہذا نیک لوگوں کے اعضا سے خوشبو آتی ہے۔ اگر ہم نیکو کاربن جائیں گے تو جارے جسم سے بھی باطنی طور پر خوشبو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات کے اندر تو نیکی کی خوشبو اتنی بڑھا دی کہ وہ لوگوں کو ظاہر میں بھی محسوس ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر · ·

(۱) ... .. خود نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک پینے سے اتی خوشبوا تی تھی کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بچوں کو بھیج کرمجوب مٹھ آئے اللہ کے پیپنے کے قطروں کوشیشیوں میں جمع کرواتی تھیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا، ام سلیم! تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ عرض کیا، اسے اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا، ام سلیم! تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ آئے آئے! ہم اس مبارک پینے کے قطروں کو جب خوشبو میں ملالیتی ہیں تو خوشبو کی مہک میں اضافہ ہوجاتا۔ یہ میں طابعہ کی دلہنیں بھی وہ پینہ بطورخوشبو استعال کیا کرتی تھیں۔

ایک صحابی ﷺ کی بیٹی کی شادی تھی۔ان کے پاس پیسے نہیں ہتے۔ان کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بسینے کے چند قطرے عنایت فرما دیتے۔ جب ان کی بیٹی نے جسم پرلگائے تو اس سے خوشبو آنے گئی۔ بلکہ انہوں نے اس میں سے کچھ قطرے اپنے گھر میں رکھ لئے۔اس گھر میں بھی خوشبو آنا شروع ہوگئی۔ حتی کہ صحابہ کرام رضی اللہ بنہم میں وہ گھر'' خوشبو وَ ل والوں کا گھر'' مشہور ہوگیا۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی

مدیالسا م جس رائے ہے جا کر جاتے تھاک رائے ہے خوشبوآتی تھی۔
(۲) سید ناصد یق اکبر جیکوالقد تعالی نے گنا ہوں ہے محفوظ کیا ہوا تھا آل کے وجہ سے ان کے جسم ہے بھی خوشبوآیا کرتی تھی۔سید ناعمر چھی کی روایت ہے کہ کان رینے ابنی بنگو اطلیب مِن دِیْج الْمِسُک

البو بکرصد یق چھے کے جسم ہے ایسی خوشبوآتی تھی جومشک کی خوشبو ہے بھی بہتر ہوا کرتی تھی یا البو بکرصد یق چھے بہتر ہوا کرتی تھی یا کہ تھی جومشک کی خوشبو ہے بھی بہتر ہوا کرتی تھی یا کہ تھی کے اللہ کان کرتی تھی کے اللہ کوشبو کے بھی بہتر ہوا کرتی تھی یا

 BENEFIC CONTRACTOR OF THE CONT

آ نکھ کس کئی۔ جیسے ہی آئی کھی کھل ہورا گھر مقبک کی خوشبو سے مہبک رہا تھا۔ اس کے بعد آٹھ دن تک اسکے رخب رہے مقبک کی خوشبوآتی رہی۔

(۵) انڈیا میں ایک بزرگ خواجہ منگی رحمۃ القدمیہ تھے۔ ان کے جسم سے منگ کی ک خوشبو آتی تھی ۔ لوگ جیران ہوکر پوچھتے تھے کہ آپ کیسی خوشبولگاتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ہوتے میں ۔ کسی نے ایک مرتبہ بہت مجبور کیا تو وہ کپڑے ہر وقت معطر محسوس ہوتے ہیں ۔ کسی نے ایک مرتبہ بہت مجبور کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ہیں تو کوئی خوشبونہیں لگا تا۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کے کپڑول سے خوشبوکیسی آتی ہے؟

انہوں نے کہا کہ واقعہ بیہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی گلی میں سے گز رر ہاتھا۔ایک مکان کے درواز ہے برایک بوڑھی عورت کھڑی تھی ۔اس نے مجھے دیکھے کر کہا کہ گھر میں کوئی بیار ہے ،تم نیک بندے نظر آتے ہو ،اس کو کچھ پڑھ کے پھونک دو ، ہوسکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس پراعتما د کیا اور گھر کے اندر جلا گیا۔ جب اندر گیا تو اس نے تالالگادیا۔اس کے بعد گھر کی مالکہ سامنے آئی۔اسکی نیت میرے بارے میں بری تھی ۔ وہ کہنے لگی کہ میں روز انہ کچھے گز رتے ہوئے دیکھتی تھی ، میرے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو گیا چٹانچہ میں نے آج تھے اس بوڑھی عورت کے ذریعے گھر بلایا ہے، لہٰڈااب میں گناہ کرنا جاہتی ہوں۔ جب اس نے اپنی نبیت کا اظہار کیا تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اس کا مطالبہ ماننے ہے انکار کر دیا اور یا ہر نکلنے کی بہت کوشش کی ۔لیکن وہ کہنے گلی کہ اب تالا لگ چکا ہے ،اگر نہیں مانو گے تو میں شور مجاؤں گی اور بہتان لگا کر سنگسار کرواؤں گی ،اب دو باتوں میں ہے ایک بات کا ا بتخاب کرلو۔ یا تو سنگسار ہو تا پسند کرلو یا بھرمیر ہے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرلو۔اس کی یہ با تمیں س کر میں بہت پریشان ہوا۔ بالآخر القد تعالی نے میرے ذہن میں تبجویز

ڈ الی تو میں نے اس ہے کہا کہ مجھے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہے ،لہٰذا میں فارغ ہوکرتم ہے بات کروں گا۔اس عورت نے سوچا کہ چلوآ ماد ہ تو ہو گیا ہے ، تا ہم اس نے مجھے بیت الخلاء کی جگہ د کھا دی۔ میں و ہاں گیا تو مجھے بیت الخلاء میں جو گندگی اور نجاست نظرآ ئی میں نے اے اپ ہائنوں سے اپنے جسم پراور اپنے کپڑوں پرمل لیا۔ جب میں باہر نکلاتو میر ہے جسم سے سخت بد بوآ رہی تھی۔ چنانچہ جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس کے دل کے اندر میر نفرت پیدا ہوگئی اور وہ کہنے لگی کہ پیے تو کوئی پاگل ہے ، نکالواس کو یہاں ہے ، یوں میں اپناایمان بچ کراس گھر ہے نکل آیا۔اس کے بعد مجھے پریشانی ہوئی کہ میرے بدن اور کپڑوں ہے لوگوں کو بد بو آئے گی ۔ لہذا میں جلدی سے خسل خانے میں پہنچا اور میں سے آپنے بدن کو اور کپڑوں کو دھویا اور پاک کیا۔ جب سیلے کپڑے پہن کر میں باہر ٹکلا تواس وقت میرے جسم سے خوشبوآنے گلی اللہ اکبر ان کا اصل نام تو کوئی اور تھ لیکن چونکہ ان کے جسم سے مشک کی می خوشبو آتی تھی اسلئے لوگ انھیں خواجہ مشکی کہہ کر یکارا کرتے تھے ، توایک موٹی می بات ذہن نشین کرلینی جا ہے کہ نیکی ہے جسم ہے خوشبوآتی ہےاور گناہ ہےجتم سے بد بوآتی ہے۔

# قبرمیں بدن خراب ہونے یانہ ہونے کی وجہ

اب ایک اور بات بھی آپ سمجھ کیجئے ہے ہے چیز آپ کو فائدہ دوے گ وہ یہ کہ پچھالیں چیز یں ہوتی ہیں۔ مثلًا آپ چاول پکا کیں اور گرم گرم چاول کی بین جو گلنے والی ہوتی ہیں۔ مثلًا آپ چاول پکا کیں اور گرم گرم چاول کی بینا ہوجائے گی۔ اس کے گہآ پ نے گرم گرم ڈال دیئے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سفر میں کھانا لے کر جاتے ہیں لیکن وہ جب کھولئے ہیں تو اس میں سے بد بوی محسوس ہوتی ہے۔ پھروہ کہتے ہیں

کہ او ہو، بیوی نے کھا تا پکایا تو تھا مگر گرم گرم ڈال دیا جس کی وجہ ہے اس کے اندر بد بوآ گئی۔ یہاں بیہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ کھا نا اس لئے خراب ہوا کہ اس میں خراب ہونے والی چیزموجودتھی ۔ آپایے پاس چینی یا گڑ کو بند کرلیں اورایک سال بعد ڈید کھولیں تو اس کی مہک ٹھیک ہو گی کیونکہ اس میں خراب ہونے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ا بیک سال کے بعد بھی چینی چینی ہی ہو گی اور گڑ گڑ ہی ہو گا 🕟 اب پیہ بات بھی آپ کومعلوم ہوگئی کہ پچھے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خراب ہونے کا مادہ موجو د ہوتا ہےا دروہ چند گھنٹوں میں ہی خراب ہو جاتی ہیں اور پچھ چیز وں میں خراب ہونے کا مادہ نہیں ہوتا للبذاوہ سالوں پڑی رہیں تو بھی خراب نہیں ہوتیں۔اب جب یہ بات بھی سمجھ میں آگئی تو اس عاجزنے آپ کو جواصل بات بتانی تھی وہ بیہ ہے کہ گناہ کے اندرخراب کرنے کا مادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نجاست کی ما نند ہوتا ہے اور نجاست بد یوی پھیلاتی ہے جس سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔اس لئے گنا ہوں کے اثر ات کی وجہ سے قبروں کے اندر بدن خراب ہوجاتے ہیں اور کیڑوں کی غذا بنتے ہیں۔او رنیکی کے اندرخوشبو ہوتی ہے اورخوشبو کوآپ جتناعرصہ ڈھانپ کررکھیں وہ خوشبوہی رے گی۔ لہذااب ایک بات سامنے آئی کہ جوانسان دنیا میں توبہ تائب ہوکر مرے گا اس کے او پر گنا ہوں کے اثر ات نہیں ہوں ہے ۔ یہ بندہ قبر میں بھی چلا گیا تو اس کا جسم قبر میں بھی نہیں گلے سوے کا۔ کیونکہ اس کے اندر گنا ہوں کے اثر ات ہی نہیں ہیں۔اس لئے بعض حضرات نے اولیائے کرام رحمۃ اللّٰعلیہم کےجسم قبروں میں بالکل صحح سالم دیکھے۔ایک مرحبہ ہمارے شہر کے قبرستان میں قبر کے لئے زمین کو کھو دا گیا توایک قبرکھل گئی۔لوگ دیکھ کر جیران ہوئے کہ میت کاجسم تو کیا کفن کا کپڑ ابھی بالکل صحیح سالم تھا۔اس لئے کہ وہ بندہ تو یہ تا ئب ہوکر مرا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اسے گنا ہوں

ے ایسے پاک کیا تھا کہ اس کے بدن پر گنا ہوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔اس لئے اس کا جسم زمین کے اندرخراب ہی نہیں ہور ہاتھا۔

### ایک حیران کن منظر

پندرہ بیں سال پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کام کے سلیلے میں لا ہور گیا ہوا تھا۔
وہاں ایک دوست نے جھے کہا، حضرت! اگر آپ کے پاس وقت ہوتو آپ کوایک
چیز دکھا نا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کوئی چیز؟ وہ کہنے لگا، حضرت! آپ وہ چیز دکھا نا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو لئے دکھے کر یقینا خوش ہوں کے لہذا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو لئے چلتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلیں۔ اس نے جھے اپنی گاڑی پر بٹھا لیا اور تقریباً دس کو میٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس نے بر یک لگا دی۔ وہ خو د بھی گاڑی سے بنجا تر آیا اور جھے بھی کہا، حضرت! آپ بھی اتر آئیں۔ چنا نچے میں بھی اتر گیا۔

اس نے مجھے وہاں سڑک کے کنار ہے پر برگد کا ایک ایبا درخت و کھایا جو تخت
آندهی کی وجہ سے جڑوں سے اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اس درخت کی کیا خوبی
ہے۔ وہ کہنچ لگا ،حفزت! آپ ذرا اس کے قریب ہو کر اس کی جڑوں کے اندر
دیکھیں۔ چنا نچہ جب میں نے قریب ہو کرد یکھا تو میں جران رہ گیا کہ اس درخت کی
جڑوں کے درمیان والی مٹی میں نورانی چبر ہے والے ایک باریش آدمی کی میت دفن
میں۔ اس میت کو درخت کی جڑوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ درخت کے
اکھڑنے کی وجہ ہے اس کی جڑوں میں ہے مٹی گرگئی جس کی وجہ سے اس کی میت نظر
آری تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جسم اور کفن بالکل سیجے سلامت تھے۔
سیجان اللہ۔

بعد میں ہم نے غور کیا کہ یہ درخت تقریباً ایک سوسال پہلے لگایا گیا تھا۔ جو ل

B 388 3 (4) B 38 B (2) B 3 (2)

جوں درخت بڑھتا گیا اس کی جڑیں اس آ دمی کی میت کو چاروں طرف سے گھیرتی گئیں۔معلوم نہیں کہ اس آ دمی کواس درخت کے لگنے سے کتنا پہلے دفن کیا گیا تھا۔ قبر کیا سلوک کرتی ہے؟

حضرت عمر بن عبد العزيز رحمة الشعليه ايك مرتبه جنازه پڑھنے گئے اب ذرا غور كيج گا كيونكه به عاجز جونكته آپ كے ذبن ميں بھانا چاہتا ہے وہ فوراً آپ كے ذبن ميں آجائے گا جنازه پڑھنے آپ لعد قبرستان ميں ايك قبركے پاس كھڑے ہوكرانھوں نے رونا شروع كرديا لوگوں نے پوچھا، حضرت! آپ تواس جنازه كے مر پرست تھ آپ چيھے كيوں كھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے كہ جھے اس قبر ميں سے اليے آواز محسوس ہوئى جيے بيوں كھڑے ماتھ ہمكلا مى كردى ہے لوگوں نے پوچھا كہ قبرنے آپ محسوس ہوئى جيے ہوئى كى كرائى كى كرائى ہے دونا تھر ہے اس قبر ميں سے قبر نے آپ كے ساتھ كيا ہمكلا مى كى ؟ فرمایا كہ قبر نے جھے سے ہم كلا مى كى كہ اے عبر بن عبد العزيز! تو جھے سے بيہ كيوں نبيں پوچھتا كہ جو بندہ مير سے اندر آتا ہے تو ميں اسكے ساتھ اس كے ساتھ كيا ساتھ كيا ساتھ كيا ساتھ كيا ساتھ كيا ہموں؟ ميں نے كہا، بتا دو ۔ قبر كہنے لگى كہ ميں اسكے ساتھ رسالوك كرتى ہوں كہ

۔اس کے گوشت کو کھا جاتی ہوں

۔اس کی انگلیوں کے بوروں کواس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں ۔اس کے ہاتھوں کواس کے بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں ۔اس کے بازوؤں کواس کے جسم سے جدا کر دیتی ہوں ۔ بوں اس کی ہڈیوں کو جدا کر کے ان کو بھی کھا جاتی ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز من دمیۃ القد علیہ فرمانے گئے کہ جب تبرنے سے بات کہی تو مجھے روٹا آگیا۔

### قبرمیں عذابِ الٰہی کے مناظر

یہ واقعداس عاجزنے ایک مرتبہ ایک ملک میں سنایا۔ اس محفل میں پی ایج ڈی

ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور سائنسدان جتم کے لوگ بلائے گئے تھے۔ محفل کے
اختیام پرایک سائنسدان صاحب میر ہے پاس آئے اور کہنے گئے، حضرت! کیا آپ
نے یہ واقعہ کسی کتاب میں سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، حضرت عمر بن
عبدالعزیز رہمۃ الله علیہ کا یہ واقعہ شخ الحدیث حضرت مولا نا محمد ذکر یا رہمۃ الله علیہ نے فضائل صدقات میں بھی نقل فرمایا ہے۔ جب ایسے متند بزرگ کوئی واقعہ نقل کریں تو وہ سیج

وہ کہنے گئے، حضرت! کیا آپ بیسب کچھا پی آ تکھوں سے دیکھنا چاہیں گے؟
میں نے کہا، ہمی ! آپ کا کیا مطلب؟ وہ کہنے گئے، حضرت! یہ چیزیہاں ایک جگہ آتکھوں سے دیکھی جاسکتی ہے۔ میں اس کی بات من کر ہڑا جیران ہوا۔ وہ کہنے گئے، حضرت! آپ تین محفظے فارغ کریں اور میں آپ کو لے جا کر بیسب منظر آتکھوں سے دکھا وَں گا۔ جھے اور جیرانی ہوئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے کل چلیں گے۔

جب پہلے کمرے میں محے تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ جب ہم اندر محے تو ہمیں ایک لاش نظر آئی جس پرانھوں نے کیمیکل لگا کرا ہے ہر چیز ہے بچایا ہوا تھا۔ اس کوحنوط شدہ لاش کہتے ہیں۔انگلش میں اس کو Mummy (تمی) کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے،ہم نے اس کو کیمیکل لگا کریہال رکھ دیا ہے۔ہم اس لاش کود کیھ کرجیران ہوئے۔

. وه دوسرے کمرے میں لے کر گیا۔ وہاں ایک پلیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ بیآ دمی مراءہم ۔ اے قبر میں ڈالا اور چند دنوں کے بعدہم نے قبر کو کھولا اور جس حالت میں اس کی لاش کو یا یا ، ہم نے اس حالت میں اس پر کیمیکل چیٹرک کریہاں رکھ دیا۔ ہم نے جب اس بندے کو دیکھا تو اس کا باتی ساراجسم ٹھیک تھا گر اس کی دونو ں آنکھوں کے ڈھلیے ڈھلک کراس کے رخساروں برآ چکے تھے اور ان میں کیڑے پڑ سے تنے ....معلوم ہوا کہ قبر کے اندر بندے کے جسم میں جوسب سے پہلی تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کے ڈھلے ڈھلک کر رخساروں پر آجاتے ہیں اوران میں کیڑے پڑجاتے ہیں ....جن آنکھوں سے غیراللہ کومحبت کی نظر سے دیکتا تھا ان م سب سے پہلے کیڑے چینتے ہیں۔ کو یا اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ میرے بندے تیری آ تکمیں قابو میں نہیں تھیں اتو غیراللہ کو جا ہتوں اور محبوں سے دیکمتا تعامر بیت تیرے پر ور دگار کا نمالیکن بختے غیرمحرموں کے چبرے اچھے لگتے بتنے ۔ تو جو آ تکھیں غیرمحرم کو محبت کی نظرے ہوں کے ساتھ دیکھتی مجرتی ہیں قبر میں سب سے پہلے انہی آتھموں کو کیڑے کھائیں گے۔

اس کے بعد ہم تیسر ہے کمرے میں مجے۔اس کمرے میں پڑی ہوئی لاش کی آتھوں کے ڈھیلوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا تگر اب اس کے ہونٹوں کو بھی کیڑے کھا مچے تھے۔صرف دانتوں کی بتیمی نظر آری تھی۔اس کے علاوہ باتی لاش ٹھیکتھی تو دوسری تبدیلی بیآئی کہ اس کے منہ میں کیڑے پڑگئے اور کیڑوں نے اس کے ہونٹوں کو کھا لیا۔ جس کی وجہ سے دور سے اس کے دانت نظر آر ہے تھے معدم ہوا کہ جس زبان سے انسان اللہ کے شکوے کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ غلط محبت بھری ہاتیں کرتا ہے اب دوسر بہر پراس زبان کو کیڑوں نے کھالیا۔

پراگے کرے بیں گئے جہاں کیڑوں نے پھیانا شروع کردیا تھا۔ بالآخرا یک ایسے کرے بیں گئے جہاں کیڑوں نے جسم کا پورا گوشت کھا لیا تھا فقط ہڈیاں موجود تغییں ،،،، پھرا گے کروں بیں ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کی حالت کا مشاہدہ کیا۔ مساور جب ہم آخری کرے بیں پہنچاتو دہاں لکھا ہوا تھا کہ جب ہم نے اس قبرکو کھودا تو فقط ریز ھی ہڈی کا اتناسا حصہ باتی تھا، باتی سب ہڈیوں کو بھی مٹی نے کھا لیا تھا۔

بیرسب معاملات انسان کوقبر کے اندر پیش آتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور اس ملک کے کافروں نے قبر میں جوتبد ملی دیکھی اسے حنوط شدولاشوں کی صورت میں لوگوں کے لئے Display ( نمائش ) بنا یا ہوا تھا۔ مگروہ کوئی لاشیں ہوتی ہیں جن کومٹی اور کیڑے کھاتے ہیں؟ بیان لوگوں کی لاشیں ہوتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے اندر گنا ہوں کے اثر ات ہوتے ہیں اس لئے مٹی اور کیڑے ان

کی لاشوں کو کھاتے ہیں۔ اور جولوگ گناہوں سے بیچے ہیں اورالقہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنا اورارادے سے گناہ نہیں کیا ہوتا اس لئے ان کی لاشیں قبروں میں محفوظ رہتی ہیں۔ انبیائے کرام کے بارے میں تو حدیث پاک میں آگیا کہ اللہ تعالی نے انبیائے کرام کے جسموں کوز مین پرحرام کردیا، ای طرح جوانبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے اپنے جسموں کو بچاتے ہیں، چونکہ ان کے جسموں میں گناہوں کی نجاست نہیں ہوتی اس لئے جب ان کے جسموں کوقبر وں میں رکھ دیتے ہیں تو اللہ کی زمین ان کے جسموں کو بھی نہیں گلاستی اور کیڑے ہی ان کے جسموں کو بھی نہیں گلاستی اور کیڑے ہی ان کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے ۔ اس لئے بعض اولیا ءاللہ کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے ۔ اس لئے بعض اولیا ءاللہ کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے ۔ اس لئے بعض اولیا ءاللہ کے جسم قبرستان کی کھدائی کے وقت بالکل میچے سالم پائے گئے کیونکہ ان کے جسم ہیں گناہوں کے اثر ات نہیں ہے۔

مثى ميں پھول ....!!!

کنی ایسے نیو کاربھی ہوتے ہیں کہ قبر کی مٹی نے انکے جسموں میں کیڑے تو کیا ڈالنے، ان کے جسم کی خوشبوقبر کی مٹی کو بھی خوشبودار بناد ہی ہے۔
(۱) ... آپ نے امام بخاری رہمۃ الشعلیہ کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو قبر کی مٹی سے خوش بوآتی رہی۔ وہ سمر قند سے تقریباً بائیس میل کے فاصلے پر مڑنگ نامی گاؤں میں مہ فون ہیں۔ اس عاجز کو وہاں جاکر چند دن گزارنے کا موقع ملا۔ ان کا مزار مہمان خانے اور مسجد کے درمیان تھا۔ لہذا ہم جب بھی مہمان خانے سے مسجد کی طرف جاتے تو ان کے مزار کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک عجیب طرح کی خوشبو محسوں کرتے۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ کیا لوگ یہاں آگر عطر چیز کتے ہیں؟ وہ کہنے گئے کہ کوئی ایک بندہ بھی عطر نہیں چھڑ کتا ، آپ دیکھیں کہ عطر چیز کتے ہیں؟ وہ کہنے گئے کہ کوئی ایک بندہ بھی عطر نہیں چھڑ کتا ، آپ دیکھیں کہ اردگر و ہر جگہ ماربل ہے ، یہاں کوئی بچھ نہیں کرسکتا ، البتہ میں استے سالوں سے امام

اور خطیب ہوں ، میں جب بھی اس جگہ ہے گزرتا ہوں مجھے ہمیشہ اس جگہ ہے خوشبو آتی ہے۔اللہ اکبر۔

وہ کہنے لگے کہلوگ یہاں خوشبوسونگھ کر جیران ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ، حضرت! مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہور ہی۔ کہنے لگے ، کیا آپ حیران نہیں ہورے کہ و ہاں سے گز رتے ہوئے خوشبوآتی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے جیرانی نہیں ہور ہی۔ كنے لگے كرآ باس بات سے كيول جيران نہيں مور ہے؟ ميں نے كہا،اس لئے كہ

کلے خوشبوئے در حمام روزے

رسید از دست محبوبے بدستم بدو محفتم تو شکے یا عبرے

کہ از بوئے دل آویز تو مستم

بكفتا من كل تاچيز بودم

و کیکن مدتے باگل نشستم

جمال ممنشیں در من اثر کرد

وگرنہ من جا خاتم کہ ہستم

[ایک دن خوشبودارمٹی جھے تمام میں ایے محبوب کے ہاتھ سے طی میں نے اس سے کہا کہ تو مثک ہے یا عزر کہ میں تیری دل آ ویز خوشبو ہے مست ہو گیا۔اس نے کہا کہ میں ایک کم قیمت مٹی ہوں کیکن کچھ وفت ایک پچول کے ساتھ رہ چکی ہوں ۔

ا ہے جمنشین کے جمال نے مجھ براٹر کیاور ندھی تو وہی مٹی ہوں ]

(۲) ....ایک مرتبها نثریا میں طاعون کی بیاری پیمیلی \_حضرت مولا تا بیقو ب تا نوتو ی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بات ڈالی کہ ای طاعون میں انہیں شہادت ملے گ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو طاعون کی بیماری میں مرا وہ ضہید آخرت میں سے ہے ۔ جب ان کو فن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے بھی خوشبو آتی تھی۔

(۳) حضرت مولا نا احمد لا ہوری رحمۃ الشعلیہ کو لا ہور میں میانی شریف کے قبرستان میں دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے بھی خوشبو آیا کر تی تھی ۔ بعد میں ان کے لوا تھین نے دعاما تگی کہ اے اللہ! اس خوشبو کو دور فرما دیجئے در نہ لوگ مٹی اٹھا کر گھر لے جا کمیں گے۔ ۔ جب عوام الناس کا تو یہی حال ہوتا ہے ۔ ۔ ۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے اس خوشبو کو لوگوں پر ظاہر ہونا ختم فرما دیا۔ البتہ ہم یقین کرتے ہیں کی دعا کی وجہ سے اس خوشبو کو لوگوں پر ظاہر ہونا ختم فرما دیا۔ البتہ ہم یقین کرتے ہیں کی دعا کی وجہ سے اندر اب بھی خوشبو موجود ہوگی ۔ ۔ ۔ یہ خوشبو کیوں ہوتی ہے؟ یہ حقیقت میں نیکیوں کی خوشبو موجود ہوگی ۔ ۔ ۔ یہ خوشبو کیوں ہوتی ہے۔ ۔ ۔

#### ايك مسلمه حقيقت

عزیز طلباء اہم جب بھی گناہ کرتے ہیں ہم سمجھ لیس کے ہم اس وقت اپنے اوپر نجاست ال رہے ہوتے ہیں۔ اگران نجاستوں کوہم تو بہ کے بغیرا پنے ساتھ لے کرقبر میں چلے گئے تو وہاں یہ نجاست ضرور بد ہو پھیلائے گی اور بد ہو سے کیڑے پیدا ہوں گئے۔ بلکہ نجاست میں تو و لیے ہی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے جم کو کیڑے ہی کھا کیں گے اور کیا ہوگا۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم گنا ہوں ہے بچیں اور اپنے جسم میں نیکی کی خوشبو پیدا کریں۔ پھر آ ب دیکھیں گے کہ اللہ تعالی اس دنیا میں بھی خوشبو کے اثر ات دکھا کیں گے اور آخرت میں بھی انشاء اللہ اس کے اثر ات ملیں گے۔ تاہم میہ بات ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب تک ہم اپنے دل سے گنا ہوں کا میل کچیل نہیں اتاریں گے اس وقت تک ہمیں اللہ رب العزت کا وصل نھیب نہیں ہو سے گا۔ اس کی ایک مثال من لیجئے سے کہ جب تک ہمیں مکین پور

شریف جانے کا موقع ملا۔ وہاں ایک حچیو ٹی سی دیوارتھی ۔ اسے طلباءاونچا کرنا عاہتے تھے۔ چنانچہ وہ سیمنٹ کی ایک بوری لے آئے ۔اینٹیں بھی منگوالیں اورخود عی مسالہ بنا کر ذرااونچی دیوار بنا دی ۔گر پھھ مرصے کے بعداویر کی بنی ہوئی دیوار خو د بخو دگرگئی۔ وہ اپنٹیں آپس میں تو مضبوطی ہے جڑی ہو کی تھیں مگریہلے والی دیوار کے ساتھداس کا جوڑٹھیک نہ لگ سکا تھا۔طلباء بھریریشان ہوئے۔ پھرانھوں نے پچھ عرصے کے بعد دوبارہ میسے جمع کیے اور سیمنٹ خرید کر دوبارہ و بوار بنائی ۔ مگروہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ بیعا جز و ہاں گیا ہوا تھا تو ان میں سے پچھ طلباء نے کہا کہ سنا ہے آپ انجینئرَ ہیں لہٰذا آپ ہتا دیجئے کہ ہم کہاں غلطی کررہے ہیں ۔اس عاجز نے ان سے عرض کیا کہ آپ مسالہ بھی ٹھیک بنار ہے ہیں ، یانی بھی پورا ڈال رہے ہیں ،اینٹوں کو بھی گیلا کرر ہے ہیں گرایک کوتا ہی بھی کرر ہے ہیں۔ وہ کوتا ہی بیہ ہے کہ پرانی دیوار کے او پرمٹی جمی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے موٹی موٹی مٹی اتار دی ہے کیکن اس کواچھی طرح صا ف نہیں کیا البذا آپ لو ہے کا برش لے کر اس کو پرانی دیوا رکی اینوں پر ا جھی طرح رگڑیں حتیٰ کہان پرمٹی اورمیل کچیل ختم ہو جائے۔ چنا نچہ طلباء نے ایسا ہی کیا۔انہوں نے اچھی طرح رگڑ رگڑ کر دیوار کے اوپر کی سطح کو بالکل صاف کر دیا اور پیرسینٹ کی مدد سے دیوار بنادی ۔ وہ دیوار بالکل سیح دیوار کی طرح مضبوط اور یک جان بن گئی ۔طلبا برے حیران ہوئے ۔اس وقت اس عاجز نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ان طلبا کو سمجھا یا کہ یہاں سے معرفت کی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک پرانی اینٹیں میلی رہیں ان کا نئ اینٹول کے ساتھ جوڑ لیکا نہ ہو سکا یہی حالت ہار ہے قلب کی ہے ، جب تک قلب کے او پر گنا ہوں کی میل مٹی رہے گی تب تک اس دل کا تعلق اللہ رب العزیت کی پاک ذات کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔عزیز

طلبا! ہمیں جائے کہ ہم گنا ہوں سے تھی کی تو بہ کریں۔ جب تک ہم گنا ہوں کی جان ہیں چھوڑیں گی۔ جان ہیں چھوڑیں گی۔ جان ہیں چھوڑیں گی۔

#### گناہوں کےمضراثرات

یا در کھنا کہا گرہم گناہ کریں گے تو گنا ہوں کے اثر ات سے نہیں نے حکیں گے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشا دفر مایا:

> مَنْ يُعْمَلُ سُوءً اليُجْزَبِهِ (النساء:١٢٣) [جس نے بھی برائی کی اس کواس کی سزا ملے گی]

یہاں بیقرآنی اصول بیجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے بھی گناہ کیا اس گناہ کا وبال اس پرضرورآئے گا۔اس میں کوئی استثناء نہیں ہے کہ طالب علموں کو چھوڑ دیا جائے گایا علیا کو چھوڑ دیا جائے گایا صوفیوں کو چھوڑ دیا جائے گا نہیں ہضرورا ٹرات بڑیں گے۔

> ..... برف ہواور شنڈی نہ گئے۔ ..آگ ہواور گرم نہ کئے۔

گناہ ہواوراس کے بر ہے اثرات نہ ہوں ، یہ کیے ممکن ہے؟

یا در کھیں کہ گنا ہوں کی سرزاضرور ملتی ہے ،خواہ ہمیں اس کا احساس ہویا نہ ہو۔

بعض اوقات تو واقعی ہمیں پیتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے کن کن

منعتوں سے محروم ہور ہے ہیں گنا ہوں کے کیا کیا برے اثرات ہوتے ہیں؟

اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں:

(۱) گناہوں کی وجہ ہے انسان کی قوت حافظ کم ہو جاتی ہے۔ اکثر طالب علم یمی شکایت کرتے میں کہ حضرت! مجھے باتیں یا دنہیں رہتیں ، مطالعہ کرتا ہوں تو مجول جاتا ہوں ۔۔امام شافعی رحمۃ اللہ ملیہ نے بھی اپنے استاد سے یہی سوال کیا تھا۔ پھراس کو شعر کی صورت میں یوں لکھا:

شكوت الى وكيع سوء حفظى فا وصانى الى ترك المعاصى فان العلم نور من اللهى و نور الله لا يعطى لعاصى

[ میں نے امام وکیج رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کی شکایت کی ، انہوں نے وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کے اور اللہ تعالیٰ کا نور کی گئمگارکوعطانہیں کیا جاتا ]

دوسر کفظوں میں اوں بچھے کہ گنا ہوں سے بچنے کی وجہ سے انسان کی تو سے حافظ انجی ہونے کا حافظ انجی ہونے کا کوئی وفظ انجی ہونے کا کوئی وفظ ہنا کیں وہ کن لیس کہ قوت حافظ ہنا حانے کا سب سے ہنا وفظ ہنہ ہے کہ گنا ہوں سے نیج جائے ۔ تو سے حافظ ہن خود بخو واضا فہ ہو جائے گا۔ یا در کھیں کہ جیسے معتلف کو ہر وقت ثو اب مل رہا ہوتا ہے ای طرح مدر سے ہیں رہتے ہوئے طالب علم کو بھی ہر وقت ثو اب مل رہا ہوتا ہے اس طرح مدر سے ہیں رہتے ہوئے ہیں قواب سے کمی ثو اب سے محل نے پر بھی ثو اب سے محل کے ہر ہم ممل پر محل کہ ہم ہم ممل پر ہوتا ہے سے کہ کو تو اب اس لیے کہ ہم ہم ممل پر اس کے کہ وہ اللہ کے دا سے بی ہو کا اس کے دا سے جہ ہم ہم ممل پر انسان گنا ہوں کی وجہ سے جسمانی تو سے کی نمیت سے محروم ہوجا تا ہے ۔ ممثل وہ آ کر کہنا ہے کہ حضر سے ایس کر در ہو گیا ہوں ، نظر بھی کم در ہو گئی ہے ، انمتا ہوں وہ آ کہ کہنا ہوں کی حضر سے ایس کے دور ہو گئی ہے ، انمتا ہوں

تو آنھوں کے سامنے اندھیرا آجاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، وضوقا نم نہیں رہتا۔
ایسے حضرات کو جائے کہ وہ من جابی زندگی کو چھوڑ کر رب جابی زندگی کو اختیار
کریں اورلو ہے کالنگوٹ کس کر باندھ لیں ،انشاءاللہ تعالی مہر بانی فر مادیں گے
اوراس کی یہ پریشانیاں ختم ہوجا کیں گی۔

(۳) ۔ گناہ کا ڈگر کسی اور کو پیۃ جل جائے تو عزت کی بجائے الٹا ذکت ملتی ہے۔ عور توں کے سروں سے دو پٹے اتر جاتے ہیں ، مردوں کے سروں سے پکڑیاں انچپل جاتی ہیں ، بلکہ سر میں جوتے بھی پڑتے ہیں اور اگر کا میاب طریقے سے جھپ جھپ کر بھی گناہ کر لیا تو بھی گنا ہوں کے ہرے اثر ات سے نہیں نے سکے گا۔

(س). نی علیہ السلوٰۃ والسلام نے ارشاد فر مایا کہ اگرتم دوسروں کی عورتوں سے پر ہیزگاری کا معالمہ پر ہیزگاری کا معالمہ پر ہیزگاری کا معالمہ کرو گئے تو تمہاری اپنی عورتوں کے ساتھ بھی پر ہیزگاری کا معالمہ کیا جائے گا۔ ۔۔۔اس اصول کو میرتظرر کھ کر کہا جا سکتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کی عزت خراب کرتا ہے اس کی خودا پنی عزت بھی خراب ہوتی ہے۔

ایک سنار تھا۔ اس کی بیوی نہا ہے۔ خوب صورت اور خوب سیرت تھی۔ ایک دن وہ دو پہر کے وقت کھا تا کھا نے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زار وقطار رو رہی تھی۔ اس نے بو چھا، اللہ کی بندی! کیا ہوا؟ کہنے گئی کہ سے چھوٹا سایتیم بچہ جوہم نے کو میں لے کر پالا تھا اب سترہ سال کا ہو چکا ہے۔ آج میں نے اس سنری لینے بازار بھیجا۔ جب والیس آ کر سنری ویے لگا تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دہا دیا۔ بھیے اس کی نیت میں فتو رنظر آیا۔ جھے بہت ذیا وہ صدمہ ہوا ہے کہ میں اس کے لئے ماں کی حیثیت رکھتی ہوں اور اس کی میرے بارے میں سے سوچ ہے، میں ای صدے کی وجہ سے بیشی روری ہوں کہ وقاد نیا سے اٹھا گئی ہے۔ یہ بات می کر سنار کی صدے کی وجہ سے بیشی روری ہوں کہ وقاد نیا سے اٹھا گئی ہے۔ یہ بات می کر سنار کی صدے کی وجہ سے بیشی روری ہوں کہ وقاد نیا سے اٹھا گئی ہے۔ یہ بات می کر سنار کی

آنکھوں میں سے بھی آنوآ گئے۔ بیوی کہنے گئی ،اب آپ کیوں رور ہے ہیں؟اس نے کہا کہ بیاس نے پوچھا، وہ نے کہا کہ بیاس نیچ کی کوتا بی نہیں بلکہ بیمیری اپنی کوتا بی ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیے؟ وہ کہنے لگا کہ آج میرے پاس مور تیس چوڑیاں خرید نے کے لئے آئیں۔ان میں سے ایک مورت چوڑی پہنتا چاہتی تھی مگر اس سے پہنی نہیں جارہی تھی ،اس نے میں سے ایک مورت چوڑی پہنتا ویں۔ جب میں نے اسے چوڑی پہنا نی تو مجھے اس مجھے ہوڑی پہنتا ویں۔ جب میں نے اسے چوڑی پہنا نی تو مجھے اس کے ہاتھ اور نے شہوں کو شہوت کے ہاتھ اور نے شہوت کے ہاتھ دیا دیا تھا اس کا مقیجہ بید نکلا کہ میری بیوی کا ہاتھ کی اور نے شہوت کے ساتھ دیا دیا ۔

یہاں یہ بات بیجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی نظریں ادھرادھرکرتے بھریں گئریں اور پٹیاں دوسروں کی ہوں بھری نظروں سے محفوظ کے تو کیا ہما رکی ما نظروں سے محفوظ رہیں گئے۔ خاوند کیا سیجھتے ہیں کہ ہم جس پر چاہیں نظروں کے تیر بھینکتے رہیں اور ہماری بویاں بکی رہیں گی۔ ہرگز نہیں ، کیونکہ قرآن عظیم الشان میں فرمادیا گیا ہے کہ ویک الشان میں فرمادیا گیا ہے کہ وکل آئے بیٹے اللّا بِاَهْلِه (فاطر :۳۳)

[ اور برائي كاداؤالة كالتي داؤوالول ير ]

(۵) گناہوں کی وجہ سے انسان منا جات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔
ہی اسرائیل کا ایک عالم تھا۔ اس سے کوئی گناہ سرز و ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ دعا
مائیکتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ! میں نے تو آپ کی نافر مانی کی گرآپ نے بھے پراپی
نعمتیں برقر ارکھیں ، یہ تیرا کنتا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات
ڈالی کہم ہیں اس کی سزال رہی ہے گرچونکہ تمہاری آنکھوں پر پر دے پڑے ہوئے
بیں اس کئے تمہیں وہ سزانظر نہیں آ رہی۔ اس نے فوراً دعا مانگی کہ اے اللہ! آپ

واضح فرما دیجئے کہ جھے گنا ہوں کی سزا کیسے ال رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالی کہ کیا تم محسوں نہیں کرتے کہ جب سے تم نے یہ گناہ شروع کیا ہے ہم نے اس دن سے تمہیں اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیا ہے

- (۲) گناہوں کی وجہ سے تہجد کی پابندی چھین لی جاتی ہے۔ ایک آ دمی دعا ما تکتے ہوئے رور ہا تھا۔ کسی دوسرے آ دمی نے د کیے کرسو جا کہ بیدریا کاری کی وجہ ہے رور ہا ہوئے رور ہا تھا۔ کسی دوسرے آ دمی نے د کیے کرسو جا کہ بیدریا کاری کی وجہ ہے رور ہا ہے۔ اس کی اس بدگمانی کی وجہ سے اسے چھے ماہ تک تہجد کی پابندی سے محروم کر دیا گیا۔
- (2) ۔ اللہ تعالیٰ گنا ہوں کی وجہ سے انسان کو تکبیرِ اولیٰ کی پابندی سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہم سے سنتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کنتی ہوئی نین ہوتا کہ ہم کتنی ہوئی نعمت سے محروم ہور ہے ہیں۔ ہم سے مختلف اوقات کی مسنون دعا کمیں دانستہ طور پر چھوٹ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کتنا نقصان کرر ہے ہوتے ہیں۔
- (۸) ۔ گنا ہوں کی کثرت کی وجہ ہے دل میں گناہ کا گھنا وَ تا پن کم ہو جاتا ہے اور انسان گناہ کو ہلکا بجھ کر کرتار ہتا ہے ۔ میمن مردگناہ کوالیے بچھتا ہے جیسے سر پر پہاڑ آ گیا ہو جوابھی آ کرگرے گااور فائن انستا ہے کہ تھی جیٹی تھی اڑا دی۔ ۔ اب اگر طالب علم کی بھی ہیں جی حالت ہو کہ اے آن انھی کی مانند ہلکا نظر آئے تو یہ گتنی بڑی نعمت سے محرومی ہے۔ ''
- (9) گناہوں کی وجہ سے علوم و معارف شجھنے کی تو فیق سلب ہو جاتی ہے اور بندے کو پینة ہی نہیں ہوتا۔
- (۱۰) . "كنا ہوں كى كثرت كى وجہ ہے علم پرعمل كرنے كى تو فيق چين لى جاتى ہے

اس عاجز کے پاس دور ہُ حدیث کے ایک طالب علم کواس کا والد لے کرآیا اور
سے نے ایک طالب علم ہے ، یہ پابندی ہے نہ نہیں ہو حدیث کا طالب علم ہے ، یہ پابندی ہے نہ نہیں ہو حتا ہے ۔ ایپ وعافر ما دیں کہ یہ پابندی ہے پانچ وقت کی نمازیں پڑھنی شروع کے مردے۔

(۱۱).....گذا ہوں کی وجہ سے علم کا فیض جاری نہیں ہوتا اور انسان ایتر بیعنی روحانی طور پرلا ولدین جاتا ہے۔

(۱۲) .... گناہوں کی وجہ سے انسان کی بات کا اثر ختم ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج واعظِ خوش الحان تو مل جاتے ہیں گران کی باتیں سرسے گزرجاتی ہیں۔

(۱۳) . اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے اس انسان کے ماتحت لوگ اس کی نافر مانی کرتے ہیں . مجاہد بن عوض رحمۃ اللہ علیے فر ماتے ہے کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کا تھم مانے میں کوتا ہی ہوئی میں نے اس کا اثر یا تو اپنی بیوی میں و یکھا ، یا باندی میں و یکھا یا باندی میں و یکھا گویا جب انہوں نے اپنے رب کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو اپنے رب کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم مانے میں کوتا ہی کی تو ان کے ماتحوں نے ان کا تھم کوتا ہی کی تو ان کا تھم کی کوتا ہی کی تو ان کا تھم کوتا ہی کی تو ان کے اس کوتا ہی کوتا ہی کی تو ان کا تھم کوتا ہی کوتا ہیں کی تو ان کا تھم کوتا ہی کی تو ان کا تھم کوتا ہی کی تو ان کا تھم کوتا ہی کی تو ان کوتا ہی کوتا ہی کی تو ان کوتا ہی کوتا ہی کی تو ان کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی کوتا ہی کی تو ان کوتا ہی کوتا

(۱۲).... بمنا ہوں کی وجہ سے انسان ہر وقت Tension (پریشانی) کا شکار رہتا ہے۔ یہ ہوتی نہیں سکتا کہ انسان گناہ کا ارتکاب بھی کرے اور اسے ہمیشہ کا سکون بھی نعیب ہوجائے۔ آج لوگ گناہ کے راستے سے سکون کے متلاثی نظر آتے ہیں جب کہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ سکون اسی صورت میں حاصل ہوسکتا ہے جب کہ اللہ کی رضاوا لے کام کئے جا کیں۔

مینا ہوں کو ملکانہ مجھیں عزیز طلبا! یا در کمیں کہ مجھی سی عنا ہ کو ہلکانہ مجھیں۔ حافظ ابنِ قیمٌ فر ماتے ہیں ک اے دوست! گناہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھ کہ تھوٹ ہے یا بڑا بلکہ اس پر ور کارئی
عظمت کو دیکھ کہ جس کی تو نا فرمانی کررہا ہے۔ بھی کسی نے چھوٹے بھوکو اس سے
ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ چھوٹا ہے۔ بھی کسی نے چھوٹے سانپ کواس لئے ہاتھ نہیں لگایا کہ
یہ چھوٹا ہے اور نہ بی بھی کسی نے چھوٹے انگار ہے کو ہاتھ لگایا ہے کہ چھوٹ ہے۔ سب
چھوٹے بچھو سے بھی ڈرتے ہیں ، چھوٹے سانپ سے بھی ڈرتے ہیں اور چھوٹے
انگار ہے ہے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگل بات بھی من
لیس کہ بچھو ،سانپ اور انگار سے کا نقصان پھر بھی کم ہوتا ہے اور گناہ کا و بال اس سے
بہت زیادہ ہوتا ہے۔

## موینے کی بات

میری یہ باتیں سادی ہی جیں گر تو ابی بھی ہیں۔ لہذا ان کوخوب سیجھنے کی کوشش کریں ۔ بیہ آپ کو فائدہ دیں گی جو کہ بیں آج کے طالب علم پڑھتے ہیں ہو بہو یہی کتا ہیں ہمارے اکا ہرنے بھی پڑھیں۔ حضرت نا نو تو کی رہمة القدملیا نے یہی صحاح ستہ کو ئی جدانہیں تھیں۔ اسی قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ان کے پاس کو ئی علیحہ وا نو کھا قرآن نہیں تھا ، جواحا دیث آج دورہ حدیث کا طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے ان حضرات نے بھی یہی بچھ پڑھا ، جب سب حدیث کا طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے ان حضرات نے بھی یہی بچھ پڑھا ، جب سب کتا ہیں ایک جیسی ہیں تو پھر

برطالمب علم قاسم نا نوتوی کیوں نہیں بنتا؟ برطالب علم انورشاہ کشمیری کیوں نہیں بنتا؟ برطالب علم شیخ الہندمحمود الحسن کیوں نہیں بنتا؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ کتا ہیں تو انہوں نے بھی یہی پڑھیں مگر انہوں نے کتا بوں

کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ گنا ہوں ہے نیج کرتقوی والی زندگی گزاری اور ان عوم کے انوارات اپنے سینوں میں بھر لیے ۔ یوں ان کے سینے اللّد تعالیٰ کی معرفت کے خزینے بن گئے۔

سوچنے کی بات ہے ہے کہ آج طلباء کے دلوں پر تالے کیوں گے ہوئے ہیں؟
دلوں میں محبت ِ النہی کی کیفیات کیوں نہیں آئیں؟ حالانکہ انہوں نے گرچھوڑا، دلیس چھوڑا، وطن چھوڑا، عزیز واقارب چھوڑے اور سار ادن قرآن مجید اور حدیث مبار کہ پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں، اگر اب بھی ان کے دلوں میں معرفت کی مبار کہ پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں، اگر اب بھی ان کے دلوں میں معرفت کی لذت نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی ؟ جواب یہ کہ دو سارا دن اپنے دل میں قرآن وحدیث کا نورا کھا کرتے ہیں اور عصر سے مغرب تک کے وقفے میں بازاروں میں نکل جاتے ہیں، وہاں بدنظری کے مرتکب موکراور انسی نداق کی الٹی سیدھی بائیں کرکے اس نور برجھاڑ و پھیرد سے ہیں۔

شیخ الحدیث حضرت مولا ناز کر بارمة الدعیه کے والد محتر م حضرت مولا نا کی رحمة الدعیه فرمایا کرتے ہے کہ اگر طالب عم کو دوستی لگانے کا مرض ہے تو وہ کتنا ہی ذبین کیوں نہ ہواس کی شتی بھی نیچ در یا کے ڈوب جائے گی اور اگر طالب عم کتنا ہی غیمی اور کند ذبین کیوں نہ ہواگر اس کو دوستی لگانے کا مرض نہیں ہے تو بھی نہ بھی اس کی کشتی کنارے ضرور لگ جائے گی اب آپ حصول علم کی غرض سے یہاں کی کشتی کنارے ضرور لگ جائے گی اب آپ حصول علم کی غرض سے یہاں اسا تذہ کے قدموں میں پہنچ چکے ہیں ، آپ اپ اس آنے کی قدر کریں اور ہر قسم کے گن ہوں سے بچیں ۔

### دین کی برکت سے ایمان کی سلامتی

ع یز طلبا! آپ بزے خوش نصیب میں ۔ آپ حضرات نے دین پڑھ کر بڑاا چھا سودا

کیا ہے۔ اس دین کی برات ہے آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ انشا، اللہ ایک سرتبہ کسی محفل میں کالج یو نیورٹی کا پڑھا ہوا ایک شخص ملا۔ وہ داڑھی منڈ اللہ مرسلمان تھا۔ اس نے الی عجیب بات کی کہ جس سے مجھے شک پڑ گیا کہ خدا جانے اس کا ایمان محفوظ بھی ہے یا نہیں ۔ نقل کفر خد باشد ۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ عالیٰ میں بڑی Favouritism (جانبداری) ہے۔ استعفر اللہ۔

ایک مرتبہ ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے۔ وہاں ایک ڈاکٹر صاحب سے

ملاقات ہوئی۔ان Life Style کے اسکا لیا قارم کے انگریزوں والاتھا۔ وہ بڑی خوشی

سے بتانے گئے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں ، میرے تین جیٹے بھی ڈاکٹر ہیں ، پھران کی

ہویاں بھی ڈاکٹر ہیں ، ہماری فیملی میں آٹھ ٹو ڈاکٹر ہیں۔ کوئی انگلینڈ میں ہے ، کوئی

امریکہ میں ہے اور کوئی فلاں جگہ پر ہے۔ اب سوچئے کہ ان کو فقط اس بات پر ناز

ہے کہ ان کے قائدان میں آٹھ ٹو میڈ یکل ڈاکٹر ہیں اور اس بات کی پروا بھی نہیں کہ

ان میں سے کون دین پر ہے اور کوئ وین پر نہیں ہے۔ یہ وہ ٹوگ ہیں جو و نیا کی

زندگی پرخوش ہوتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا ہے ، حالانکہ یہ

خدارہ اٹھانے والے ہیں۔

قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالْآخْسَرِيُنَ اعْمَالًا ٥ اَلَّذَيْنَ صَلَّ سَعُيُهُمُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنِيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ٥ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ٥

(الكهف: ١٠١/١٠١)

ا کہدو بچئے کہ میں آپ کوا ممال کے اعتبار ہے سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں ، وہ لوگ جن کی تمام کوششیں دنیا کیسے بیں اور وہ سمجھتے میں کہ ہم بہت اچھا کام کررہے ہیں ا ( - 1 June ) ( BBB ( ) BBB ( )

## ایلِ نظر کی د عا وُں کی بر کا ت

جب انبان الله والول كى نگاہوں ميں آتا ہے تو گناہوں كى دلدل سے نكل جاتا ہے۔ ايك نو جوان سلسله كاليہ ميں بيعت ہوئے۔ وہ كہنے لگے كہ ميں پاكتان كے دفاق المداري ميں سلسل تين سالوں سے فرسٹ آر ہا تھا گر گناہ كبيرہ سے ندنج سكا، بيعت ہونے كے بعداللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے نيخ كی تو فيق عطا فرمادى۔ سكا، بيعت ہونے كے بعداللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے نيخ كی تو فيق عطا فرمادى۔ بي بروں كى جی ہاں ، بي نبعت كا نو رہوتا ہے جوسينوں ميں ختق ہوتا ہے۔ بي بروں كى دعا كيں ہوتى ہيں جوانسان كے كرد پہرہ ديتے ہيں۔

م دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ویتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے

خوف خدا هوتو اييا.....!!!

آج ہم گناہ کرتا چاہتے ہیں کین ہمیں گناہ کا موقع نہیں ملنا، اس لئے گناہ نین

کر پاتے۔ جب کہ ہمارے اسلاف ایسے متقی اور پر ہیز گار ہوتے تھے کہ ان کو اگر گناہ کا موقع بھی ملتا تھا تو وہ خوف خدا کی وجہ ہے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ مثال کے طور پر .....

ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بیسائی بادشاہ نے تید کروادیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کونل کروادے مگراس کے وزیر نے کہا کہیں ، اس کے اندر بہادری چاہتا تھا کہ ان کونل کروادے مگراس کے وزیر نے کہا کہیں ، اس کے اندر بہادری اتی ہے کہا گریہ کی طرح ہمادے ذہب پر آجائے تو یہ ہماری فوج کا کمانڈ را نچیف بے گا ، ایسا بندہ آپ کو کہاں سے لل سکے گا۔ اس نے کہا اچھا شراس کوا ہے ذہب برلانے کی کوشش کرتا ہوں ۔۔۔۔۔۔ اس کا خیال تھا کہ شراس کولا کی دوں گا ۔۔۔۔ چنا نچ اس نے ان کولا کی دوں گا ۔۔۔۔ چنا نچ اس نے ان کولا کی دول گا۔ اس نے ان کولا کی دول گا ۔۔۔۔ ہم تجھے سلطنت دیں گے تم ہما را غرجب قبول کرلو۔ گر انہوں نے کوئی توجہ بی شددی تو وہ پریشائی کے عالم انہوں نے کوئی توجہ بی شددی تو وہ پریشائی کے عالم شی بیشا سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی ٹو جو ان بیش نے پو چھا ، ابا جان! آپ پریشان کیوں بیشے ہیں؟ اس نے کہا ، بیٹی! بیمعا ملہ ہے۔ وہ کہنے گی ، ابا جان! آپ پریشان کیوں بیشے ہیں؟ اس نے کہا ، بیٹی! بیمعا ملہ ہے۔ وہ کہنے گی ، ابا جان! آپ بھے اجاز ت دیں تو شراس کو کہا تھی است کی است کی لاتی ہوں۔

چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے میں بند کروادیا اور اس لڑکی ہے کہا کہ تم
اے Track (راستہ) پر نے آؤ۔ اب وہ لڑکی اس کے لئے کھا ٹالاتی اور بن سنور
کر سائے آتی ۔ اس کا بیسب کچھ کرنے کا مقصد انہیں اپی طرف مائل کرنا تھا۔ وہ
لڑکی اس طرح چالیس دن تک کوشش کرتی دی گرانہوں نے اے آ کھا تھا کر بھی نہ
دیکھا۔ چالیس دن گزرنے کے بعدوہ ان سے کہنے گئی کہ آپ کیے انسان ہیں ، ونیا
کا ہر مرد ورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ش اس قدر خوبصورت ہوں کہ ہزاروں
میں سے کوئی ایک بھی الی نہیں ۔ اور ش تہارے لئے روز انہ بن سنور کر آتی رہی ،

مُرَمَ نے تو بھی آئے اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ،اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مردنہیں ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میرے پر در دگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے ہے منع فر مایا ہے اس لئے میں نے آپ کی طرف توجہیں کی۔

جیرت کی بات ہے کہ ایک جوان لڑکی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے چالیس دن تک بنہائی میں کوشش کرتی رہی مگرانہوں نے اس کی طرف آ کھوا ٹھا کر بھی نہ در یکھا ۔ اللہ اجمیں تو جیرانی ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ فرشتو ن کو بھی تعجب ہوتا ہوگا ۔ ۔ ۔ یہ کس لئے تھا؟ اس لئے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا اور تقس کے اندر سے گندگی نگل پکی مشمی ۔ ۔ مگر آج نو جوانوں کی حالت ایس ہے کہ وہ گناہ اس لئے نہیں کریا تے کہ کوئی گناہ کا اشارہ کرد سے تو گناہ سے لئے ایک میا میں موتا ورندا گرکوئی گناہ کا اشارہ کرد سے تو گناہ سے لئے ابھی تیار ہوجا کمیں۔ ۔ تیار ہوجا کمیں۔ ۔ تیار ہوجا کمیں۔ ۔ تیار ہوجا کمیں۔ ۔ تیار ہوجا کمیں۔

اتنى يا كبازستيال ....!!!

امام ربانی مجدد الف ٹانی رحمة الله عليه محتوبات ميں قرماتے ميں كداس است ميں

ایک ایک پاک بازہتیں ہی نزری ہیں جن کے گناہ لکھنے والے فرشنے کوہیں ہیں سال تک گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا القداکبر جب یہ حضرات ایسے نامہ الممال کو لے کراللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے اور دوہری طرف ہم ہوں گے کہ گناہ سے کوئی دن خالی نہیں ہوتا۔ حالا تکہ سالک کے دل میں تو ہر وقت یغم ہونا چاہیے کہ ہیں نے اپنے وجو د سے القد تع لی کی کوئی نافر مانی نہیں کرئی ۔ بہذا ہمیں چاہی کہ ہیں نے اپنے وجو د سے القد تع لی کی کوئی نافر مانی نہیں کرئی ۔ بہذا ہمیں چاہی ہوتا۔ عالمہ وی سے نہیں نے اپنے وجو د سے القد تع لی سے دیا مانگیں کہ اسے مالک! میں گنا ہوں سے نہیں نے سکتا آپ چاہیں تو مجھے بچا سکتے ہیں ، آپ میری حفاظت فرما لیکے۔

# توبہ کرنے کے دوفائدے

آگرآپ نے اس محفل میں اپنے دل میں پکاارا وہ کرلیا کہ رب کریم! آج میں نے اپنے سب گنا ہوں ہے تو بہ کر لی تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے ول کو دھولیا اور ہم نے اپنے آپ کواللہ رب العزت کے قریب کرویا۔ جب تک گنا ہوں کوئیس چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ رب العزت کا وصل نصیب نہیں ہوگا۔ یکی وجہ ہے کہ ہمارے مشاکے کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام ہی میہ کرواتے ہیں کہ مشاکے کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام ہی میہ کرواتے ہیں کہ بھی ! اپنے گنا ہول سے تو بہ کرو اس جھی اوقات شیطان دل میں میہ بات مشیل اپنے گنا ہول سے تو بہ کرو اس جھا ، بعض اوقات شیطان دل میں میہ بات والت جھی ! اپنے گنا ہول سے تو بہ کرو سے گنا ہ نہیں چھوڑ سکتا ، تو بھنی ! اپنے آپ کو سمجھ کمیں کہ اگر ہم گنا ہ شمیل چھوڑ سکتا ، تو بھن واس کے درمان میں ہیں ۔

یُقَلَبُها کیُف یِشاءُ التدتعالی جیسے چاہجے ہیں دنوں کو پھیردیتے ہیں ا

أ َ بِيدِ بِينَ فِي مِنْ مِنْ وَمِي مِيرِ وَيْ قِيرًا فَيْ سَلِي وَهِي أَنْ سَلَ وَهِ فِي مِنْ فَا آسَانَ ہوجائے گا۔ اس نے تو یہ کرنے ں کئی ہی بیت کر لیجنے اور ان وہ چھورے کا اراد ہ کر لیجئے۔ بھے کوئی بندہ روز کن دکرتا ہے ، پھر بھی وہ تو ہے گئیت کر لیے ۔ اس کے دو فاکد ہے ہوں گے۔ ایک فامرہ تو ہے کہ ای تو ہے ک وجہ ہے آج تک جینے گنا ہ کئے وہ تو معاف ہو جا تیں ئے اور پچھلاحساب بے باق ہوجائے گا۔ بیلو فائدہ ہے ہی سہی اور دوسرا فائدہ بیے ہے کہ القدر ب العزیت مد افر ما کرآ مند دہمی حفاظت فر ماویں گے۔ اول تو دو فائد ہے مبیں ئے ور نہا کیک فائدہ تو ارزی مطے گا۔لہٰڈا تو بہا کیک ایساعمل ہے جو ہر ، فت کرتے رہن جا ہے تا کہ اس تو بہ سے ہورے سابقہ سب گنا و معاف ہو م نیں ۔ در نہ شیطا ن کی د فعہ ور غلاتا ہے اور کہتا ہے کہ '' نوسوچو ہے کھا کر بلی حج کو چلی'' شیطان طلبا کے ; بن میں الی بات ذال دیتا ہے کہ میں تو روز انہ گناہ كرتا ہوں ، ميں سيے تو به كرسكتا ہوں \_ بھنى! ينى بات يہ ہے كەنوسوچو ہے تو كيا ہزار چو ہے کھا کر بھی جج کو جاؤ کے تو الندتعالی ہزار کو بھی معاف فرمادیں گے کیونکہ مشاکخ نے فر مایا ہے کہ

صد ہار اگر توبہ شکستی باز آ میرے بندے! سو دفعہ تو بہ کی سو دفعہ تو ژبیضا تو اب بھی میرے دریچ آجامیرا در کھلا ہے ، تو تو بہ کر بے گا تو میں تیری تو بہ قبول کر لوں گا۔

ہے۔ البتہ جوحقوق بندوں کے تلف کے جیں وہ تو بندوں سے بی بخشوانے ہیں۔ لہذا اُ برآپ محسوس کرتے جیں کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور کسی کاحق مارا ہے تو اس بندے سے معافی ما نگ لیجئے کیونکہ دنیا کی شرمندگی تھوڑی ہے اور آخرت کی شرمندگی ہڑی اور بری ہے۔

ایک آدی دکان پراکاؤنٹ کا کام کرتا ہے۔ اس کو پیت بھی ہے کہ آؤٹ والول

زیک کرنے آنا ہے اور وہ اپنی کتا ہ کو چیک ہی نہیں کرتا تو جس دن آؤٹ والے الے تیس کی تو وہ جوتے ہی کھائے گا۔ لہذا اس کوچا ہے کہ وقت سے پہلے ہی اپنا حساب کتا ہ دکھ لے کہ Figures (ہند سے) ایک دوسر سے کے ساتھ ملتی بھی حساب کتا ہ دکھ لے کہ Figures (ہند سے ) ایک دوسر سے کے ساتھ ملتی بھی ہیں یانہیں ۔ جس طرح دکا ندار وقت سے پہلے اپنے آؤٹ کے لئے تیار ہوتا ہے ای طرح ہم بھی اپنے قبر کے آؤٹ سے پہلے اپنے آپ کوتیار کرلیس ۔ اور بیر بڑا آسان کام ہے کیونکہ تو ہر کے آؤٹ سے پہلے اپنے آپ کوتیار کرلیس ۔ اور بیر بڑا آسان کام ہے کیونکہ تو ہر کے آؤٹ وقت کوئی اورزش ) ہوتی کہ تم نے ڈیڈ بیٹھکیس نگانی ہیں تو ہو کی ساتھ ہے کہ گرور ہوں لہذا نکال نہیں سکتا ۔ .... بھی ! تو ہدکا تو اللہ تعلق تو ول کی نیت کے ساتھ ہے ، اگر کوئی بندہ دل ہی میں تا دم ہوجا سے گا تو اللہ تعالی آئے۔ گرف کو نیک کے مصدات دل کی تدامت پر ہی اس کے گنا ہوں کو معاف فر ما تیں گے۔

# شرمندگی کی آگ میں جلنا بہتر ہے

اب ایک مسئلہ من کیجئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ الشعبیہ آیت من یَنف مَلْ سُوءً اینجز بعد کے شمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو گناہ کرے گااس کواس کی سزالطے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کامفہوم یہ ہے کہ یا تو سزا ونیا پیس سے گی یا پھر آخرت میں سلے گ۔ ونیاں ہن ہے ہے کہ یا تو القد تعالی گنا ہوں کی وجہ ہے اس پر پر بیٹانیوں ڈال دیں گاور پھر ہن ہ کو معاف کر دیں گاورا کر پر بیٹانیاں نہ ڈالیس تو پھرا گروہ بندہ خووتو ہتا نب ہو جائے تو اس سے القد تعالی ا ہے معاف فرمادیں گے۔ یہ بھی تو ایک تم کی سزای ہے کہ ایک بندہ اپنے دل میں ناوم وشرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالی ہے معافی ما نگنار ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی گناہ کیااس کو دو میں سے ایک آگ میں جانا پڑے گا۔ یا تو و نیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جلے ، اندر ہی اندر کر بھن ہو ، ندامت ہو ، معافی ما نگ رہا ہواور تو ہر کر رہا ہو۔ اگر وہ ونیا میں ندامت کی آگ میں جلے گا تو اللہ تعالی آگ میں جا گا تو اللہ تعالی اندر کر بھن ہو ، ندامت ہو ، معافی ما نگ رہا ہواور تو ہر کر رہا ہو۔ اگر وہ ونیا میں ندامت کی آگ میں جلے گا تو اللہ تعالی اندر مندہ نہیں ہوگا تو اللہ تو گی آگ میں جنا پڑے گا۔

اب آسان طریقہ کون ساہے؟ ... دنیا میں نادم اور شرمندہ ہوکر القد تعالیٰ ہو معافی ما نگ لینازیادہ آسان ہے کیونکہ ہم آخرت کی آگ میں جلنے کے شخل نہیں ہو سکتے ۔ہم تو ناز ولعت کے بلے ہوئے بندے ہیں ،ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر کئتے بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر کتے ہیں۔اسلئے عزیز طلباء! ہمیں چاہئے کہ ہم کہ ہم اس وقت اپنے تمام گنا ہوں سے کی تجی تو ہر لیس اور دل ہیں شرمندگی ہوکہ اے میر سے مالک! میں اب تک گناہ کرتا رہا، اب مجھے بات بجھ میں آئی ہے کہ بید گناہ تو نجاست ہیں اور انہوں نے میر سے جسم کے اعضا کونجس بنا دیا ہے ۔ اور واقعی اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گنا ہوں کی بد بوکو ظاہر فرما دیتے تو ہمارے پاس تو کوئی بیشنا بھی پہند نہ کرتا ۔ بیتو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے پردے ذال دیکے بیشنا بھی پہند نہ کرتا ۔ بیتو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے پردے ذال دیکے بیشنا بھی پہند نہ کرتا ۔ بیتو پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے پردے ذال دیک

المالية المالية

نجاستوں کے اوپر پردے ڈال دیئے ہیں ای طرح ہماری باطنی نجاستوں پر بھی پردے ڈال دیجئے۔۔

#### جہنم سےخلاصی کا ایک عجیب سبب

یا در تھیں کہا گرمکھی ہے سر کے ہر ا بر بھی بندے کی آنکھوں میں ہے آنسواللہ کے خوف کی وجہ ہے نکلے گا تو وہ اس بندے کے لئے بھی نہ بھی جہنم ہے نکلنے کا سبب بن جائے گا .....جہنم میں ایک جہنمی جل رہا ہو گا۔ وہ دیکھے گا کہ جنتی آئے ہیں اورانہوں نے اینے واقف لوگوں کی سفارشیں کی ہیں اور جہنیوں کو تکال دیا تھیا ہے۔اس بندے کا کوئی بھی ایبا واقف نہ ہوگا جواس کی سفارش کر ہے۔ وہ اپنی ہے بسی و کھے کر ہر بیثان ہوگا۔ حدیث یاک بیس آیا ہے کہ جب کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا تو اس بندے کی بلکوں کا ایک بال اللہ رب العزت کے سامنے فریا و کرے گا اور کیے گا کہ اے اللہ! میں گوا ہی ویتا ہوں کہ بیہ بندہ ایک مرتبہ آپ کی عظمت کوسا منے رکھتے ہوتے اپنے گنا ہوں کو یا دکر کے رویا تھا اور اس کی آنکھ سے ا تنا جھوٹا سا آنسونکلا تھا کہ میں اس ہے تر ہوگیا تھا ،لہذا آ ہے میری گوا ہی کوقبول کر لیجے کہ بیآپ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ چنانجہ اللہ تعالی فرشتے سے فرمائیں گے کہ تم اعلان کر دو کہ ہم نے اس بال کی گوا ہی کو قبول کر کے اس بند ہے کو جہنم سے بری فرما دیا ہے۔سیجان اللہ۔

سُناہ کے موقع سے بیخنے کی وعا

عزیز طلباء! اللہ کے حضور دعا ما نگا کریں کہ اے اللہ! ہمیں گنا ہوں کے موقع سے بھی بچالیجئے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

بالتدتعالي بي جميل گنا ہوں سے بچا کتے ہیں۔

و مَا أُبِرِّ فَى نَفْسِى عَ إِنَّ النَّفُسَ لَا مَّازَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّى اور مِن پاک نِیں کہنا اپٹنس کو بے شک نفس تو سکھا تا پرائی محر جورتم کر دیا میرے رب نے الایست:۵۳)

رب کارتم کب ہوتا ہے؟ جب بندہ خود نیخے کی کوشش کرے اور معالمہ اس کے سرے او پہنچے جائے تو پھر اللہ تعالی اس کو بچا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت ملی تقی تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکی۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ سے بچالیا۔

### د وعجیب د عائمیں

آپ بھی اللہ تعالیٰ ہے دعا ما نگا کریں کہ اے اللہ! شیطان مردود کو ہم ہے دور کر دیجئے ۔ چونکہ اللہ والے دعا نمیں ما تگتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیا کرتے ہیں ۔ رابعہ بصر میدر حمۃ اللہ علیہ جب رات کو تہجد کے لئے اٹھتی تھیں تو دو عجیب دعا نمیں ما تگتی تھیں ۔

(۱) اے اللہ! رات آگئ ، ستارے چھٹک چکے ، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے ، اللہ! تیرادروازہ ابھی کھلا ہے ، میں تیرے در پرمغفرت کا سوال کرتی ہوں۔

B -- NUNE BBBC 1988 BBBC 1988

(۲) اے اللہ! جس طرح آپ نے آسان کو زمین پر اًرنے ہے روکا ہوا ہے
 ای طرح شیطان کومیرے او پرمسلط ہونے ہے روک دیجئے۔

جب انسان اس طرح اپنے آپ کواللہ کے سپر دکر تا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔

## توبه کرتے وفت رونے کی فضیلت

یاد رکھیں کہ تو ہہ کرتے وقت رونے کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ کوشش کریں کہ
آنکھوں میں سے آنسومو تیوں کی طرح گر نے شروع ہوجا کیں ۔ حدیث پاک میں
آیا ہے کہ! یک مرتبہ صحابہ کرام نی علیہ السلام کا وعظائن رہے تھے۔ وعظ سنتے ہوئے
ایک صحافی زار وقطار رونے لگ گئے۔ ان کی حالت و کھ کرنی علیہ الصلوٰ ق والسلام
نے ارشاد فر مایا کہ یہ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح روئے ہیں کہ ان کی وجہ سے
یہاں پرموجود سب لوگوں کے گنا ہوں کو معاف فرما دیا گیا ہے۔ ۔ ۔ . . کچی بات عرض
کروں کہ اگر نیکوں پر گنبگا روں کی تو بہ کا اجر واضح ہو جائے تو وہ بھی گنبگا روں
پردشک کرنے لگ جائیں کہ انہوں نے استے بڑے بڑے گناہ کے شخص کرالی تو بہ
کی کہ اللہ نے ان کے گنا ہوں کو ایک تیکوں میں تبدیل فرما دیا۔ بلکہ کی خوش نصیب
کی کہ اللہ نے ان کے گنا ہوں کو ایس کی تیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ بلکہ کی خوش نصیب
لوگ ایسے خلوص سے تو بہ کرتے نیں کہ اگر ان کی تو بہ کے ثواب کو پورے شہر کے
لوگ ایسے خلوص سے تو بہ کرتے نیں کہ اگر ان کی تو بہ کے ثواب کو پورے شہر کے
لوگ ایسے خلوص سے تو بہ کرتے نیں کہ اگر ان کی تو بہ کے ثواب کو پورے شہر کے
لوگ ایسے خلوص سے تو بہ کرتے نیں کہ اگر ان کی تو بہ کے ثواب کو پورے شہر کے
لوگ ایسے خلوص سے تو بہ کرتے نیں کہ اگر ان کی تو بہ کے ثواب کو پورے شہر کے
لوگ ایسے خلوص سے تو بہ کرتے نوانشدر سے انعزت سب گنہگاروں کی مغفرت فرمادیں۔

# ا يک عورت کي لا جواب تو به

ایک مرتبہ نمی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرمیٹھی ۔کسی کو اس کا پہتہ بھی نہیں تھا۔ بیہ معاملہ اس کے اور اس کے پرور دگار کے ورمیان تھ۔ مگرالتہ تع لی نے اس کے ول میں بیا حساس ڈالا کدد نیا کی آکیف تھوڑی
ہے اور آخرت کی زیادہ ہے اور دنیا کی ذات تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے۔
لہذا جھے چ ہے کہ میں اپنے اس گناہ کو دنیا میں ہی پاک صاف کر واجا ڈل ۔ چنا نچہ
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ عرض کیا ، اے اللہ کے نبی
میر نیز یا اجھ ہے گنہ مرز دہوا ہے۔ آپ میر نیز ہے نے اپنارخ ووسری طرف پھیرلیا۔
اس نے دوسری طرف ہے آکر کہا ، اے اللہ کے نبی میں نیز نیز ہے! بھے ہے گناہ سرز دہوا
ہے۔ آپ میر نیز ہے اپنا رخ پھیر لیا ۔ اللہ کے مجوب میں نیز نیز ہے نے چار مختلف
اطراف میں رخ کیا اور اس نے چاروں طرف ہے آکر بتایا کہ جھے سے گناہ کہیرہ
مرز دہوا ہے اب چارم تبہ کیوں رخ پھیرا؟ ، …اس لئے کہ نبی علیہ الصلاۃ
والسلام اس سے چارم تبہ گوائی لینا چا ہے تھے۔ کیونکہ اس وقت تک صد جاری نہیں
ہوسکتی جب تک گوائی نہ ہو۔

اس عورت نے اقر ارکرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ میں میں میں ہوں کہ اس عورت ہے میں بل رہا ہے۔اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر صد جاری کر کے میرے پیٹ میں بل رہا ہے۔اب میں جاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر صد جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی ملیہ الصلوۃ والسلام نے فرما یا ، ابھی جاؤاور جب وضع حمل ہوجائے تو پھر آنا۔ چنانچہوہ چی گئی۔

جب بیچ کی پیدائش ہوگئی تو وہ بیچے کو لے کر پھر آئی اور پھرعرض کرنے گئی کہ اے اللہ کے کی پیدائش ہوگئی تو وہ بیچے کو اے کر پھرآئی اور پھرعرض کرنے گئی کہ اے اللہ کے نبی مٹھ آئی آئی ! اب آپ جھے پر حد جاری سیجئے ۔ اللہ کے محبوب میں آئی آئی ان نے ارش دفر مایا کہ ابھی اس بیچے کو د دوھ پلاؤ۔ چنانچہ وہ پھروا پس جس گئی۔

دوسال دودھ بلانے کے بعد وہ پھنجی ملیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اورعرض کرنے لگی ،اے ابتد کے محبوب سٹائیٹے اتب مجھ پرحد جاری BC -- 15 mer BBBBCDX\$BBBC / 12 - 12 DBB

کر دیجئے۔اب کی بار جب وہ آئی تو بیچے کے ہاتھ میں روٹی کائٹٹرا تھا جسے وہ کھار ہا تھا وہ بتانا جاہتی تھی کہاب ہیرمیرے دو دھ کامختاج نہیں رہا اب اس پر حد جاری کی گئی۔

غور کیجئے کہ اس نے وضع حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا ، پھر دوسال دو دھ پلانے کے بھی گزر ہے۔ مگر اس میں ایسی استفامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال وی تھی کہ میں و نیا میں ہی اس بوجھ سے پاک ہوجا دل۔ چنا نچے اس کو سنگسار کر دیا گیا ۔ سنگسار کرتے ہوئے حضرت عمر ہے نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہددی مگر نبی علیہ الصافوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

''عمر!اس نے الیں تچی تو ہے کی ہے کہ اگر اس کی تو بہ کے اجر وثو اب کوشہر والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے سب گنہگا روں کی مغفرت ہو جائے۔'' سبحان اللہ۔

# اطاعت الهي برانعام الهي

عزیز طلبا! جب ہم بھی القدرب العزت کے حضور اپنے گنا ہوں کا یوں اقرار کریں گے تو رب کریم ہمارے گنا ہوں کو معاف بھی فرمادیں گے اور آئندہ گنا ہوں سے ہماری حفاظت بھی فرمادیں گے۔ پھر ویکھنا کہ سینے میں علم کی معرفت کی الیم شع بطلح گی کہ اللہ رب العزت اس کے نور سے پوری و نیا کو منور فرما ویں گے جی بال ، جب کوئی کاریگر کوئی ماسٹر ہیں تیار کرتا ہے تو وہ سب لوگوں کو دکھانے کے لئے اسے بطور Symbol (فشان) اپنے پاس رکھ لیتہ ہے۔ چنا نچے ہم رے حضرت اسے بطور کرتا ہوں سے تو بہ سے ہوتے ہیں جو گن ہوں سے تو بہ

برکر کے اپنے من میں القدرب العزت کی مجت کو اتار چکے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے Symbol (نشان) بن جاتے ہیں کہ القد تعالی ان کو پوری دنیا کے انسا نوں کو دکھانے کے لئے قبول کر لیتا ہے۔ القد تعالی ان کے لئے دنیا کے ملکوں کو مطلح بنا دیتے ہیں، پھروہ پوری دنیا میں پھرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالی پوری دنیا کے انسانوں کو سیاتے ہیں کہ ان کودیکھو

میرے یہ بندے Symbol (نشان) ہے ہوئے ہیں ... انہوں نے دل ہے ماسؤی کو کیسے نکالا ... اور یہ کیسے میرے ہے۔ ... اور یہ کیسے میرے ہے۔

آج اس وقت گنا ہوں ہے سو فیصد بینے والی قدی ہستیاں بہت کم ہیں۔اللہ کرے کہ ہم کوشش کرنے والے بن جائیں۔

۔ حال دل جس سے میں کہنا کوئی ایبا نہ ملا بت کے بندے نوطے اللہ کا بندہ نہ ملا بت کے بندے نوطے اللہ کا بندہ نہ ملا اللہ تعالیٰ ہمیں گنا ہوں سے سوفیصد بیخے کی اور اُذ خُلُوا فِی السَّلْمِ کَافَّةً کے مصداق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مادے۔ (آمین ثم آمین)

واخر دعوانا أن الجمد لله رب العلمين.





رَبُّكُمُ اَعُلَمُ بِمَا فِيُ نَفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْلَاوُّ ابِيْنَ غَفُورٌ ٥١ صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْلَاوُّ ابِيْنَ غَفُورٌ ٥١



یه بیان ۱۵ شعبان ۱۳۳۳ ه مطابق ۱۳۰۰ کو پر ۲۰۰۳ و ( برموقع سالانه نقشبندی اجتماع) کو جامع مسجد بدینه جھنگ جمی بعد از عشاء ہوا ، یہ شب برائت تھی اور حاضرین جس سالکین اور بام الناس کی کثیر تعداد موجود تھی۔

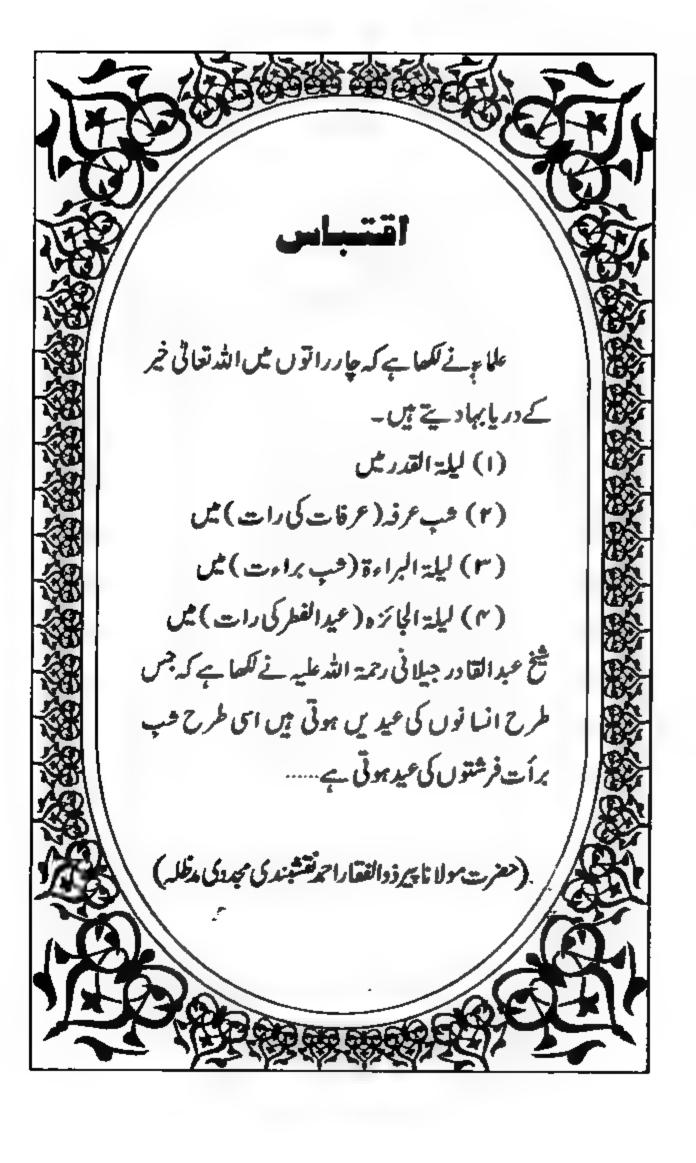

# غصهاوراس كاعلاج

اَلْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى و سلمٌ على عِبَادِه الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا نَعُدُ!
اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ الْكَفِيْرِ السَّيْنِ الْمُحْسِنِينِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينِ وَ الْكَفِيرِ الْعَافِيْنَ عِنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينِ وَ الْكَفِيرِ وَ الْعَافِيْنَ عِنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينِ فَالْكَفِيرِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينِ مُنْ الْمُرْسِلِينِ وَ الْمُحُسِنِينِ وَ الْمُحَمِّدُ لِلَهِ وَ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سِلمٌ عَلَى الْمُرْسِلِينِ وَ الْحَمُدُلِلَةِ وَبَ الْعَلَمِيْنِ وَ سِلمٌ عَلَى الْمُرْسِلِينِ وَ الْحَمُدُلِلَةِ وَبَ الْعَلَمِيْنِ وَ سِلمٌ عَلَى الْمُرْسِلِينِ وَ الْحَمُدُلِلَةِ وَبَ الْعَلَمِيْنِ وَ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيدنامُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سِيدنا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ و سَلَمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيدنا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ و سَلَمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ و سَلَمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ و سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ و سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ و سَلِّمُ

## تربیت کی ضرورت

' د تعلیم و تربیت' و والفاظ شروع ہی ہے اکتھے رہے ہیں۔ تعلیم تو ان ن مدار سے ، سکولوں ہے ، کالجوں اور یو نیورسٹیوں ہے حاصل کرتا ہے مگر و ہاں تربیت مفقو و ہے ۔ پہلے وقتوں ہیں لڑکین ہیں ماں باپ تربیت کرتے تھے اور جوان ، و نے ک بعد پیراستا دکر تے تھے ۔ لیکن آج وقت پچھاور ہے ۔ آج کل کے لڑے ماں باپ سے کوئی اصلاحی بات سننا پند ہی نہیں کرتے ۔ ان کو باپ اچھانہیں لگتا کیہ نکہ وہ روکتا ہے ، البتہ ماں اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کی اجازت وے دیتی ہے ۔ بلکہ بعض نو جوان باپ ہے ایسے فرت کرتے ہیں جیسے پاپ سے نفرت کی جاتے ہے۔ بعض نو جوان باپ ہے ایسے فرت کرتے ہیں جیسے پاپ سے نفرت کی جاتی ہے ۔ بلکہ انہیں روک ٹوک اچھی نہیں لگتی ۔ نفر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جھے کئی ہات ہے۔ انہیں روک ٹوک اچھے کی بات ہے ۔ انہیں روک ٹوک اچھی نہیں لگتی ۔ نفر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جھے کئی بات ہے ۔ انہیں روک ٹوک اچھی نہیں لگتی ۔ نفس اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جھے کئی بات ہے ۔

روکا جائے۔اور جوکوئی اے رو کے وہ اے اچھ نہیں لگتا۔ اگر کوئی بڑا اسمجھائے تو

اس سے بولنا جھوڑ ویتے ہیں۔ بڑا بھ ئی سمجھا دیتو جھوٹا اس سے بولنا جھوڑ دیتا
ہے اور اگر باپ سمجھا دیتو وہ نو جوان اپنے والد کے سامنے آتا ہی نہیں۔خون
اتنے سفید ہو چکے ہیں۔گویا جوخواہشات بوری کرناسکھائے اسے دوست سمجھتے ہیں
اور جونفس کی مکاریاں بتلائے اے دشمن سمجھتے ہیں۔ بیقرب قیامت کی علامات ہیں
سے ہے۔

### انسان کے تین برتن

التدرب العزت نے انسان کو تین برتن عطا کیے ہیں۔

#### جذبات كابرتن

ان میں سے پہلا برتن انسان کا دل ہے۔ یہ جذبات کا سر چشمہ ہے۔ انسان میں جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں ان کا تعلق دل سے ہے۔ محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، بخیلی کا جذبہ۔ ان سب جذبہ، بہادری کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، بخیلی کا جذبہ۔ ان سب جذبات کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ایمان اور کفر کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ایمان اور کفر کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہی ہے۔

#### خيالا ت كابرتن

Co.processor کی طرف ریفر کر دی جاتی ہے ،ای طرح انسان کے دیاغ میں جتنے بھی خیالات Process ہور ہے ہوتے میں وہ انسان کے دیاغ میں ہوتے ہیں۔۔

یوں بیجھے کہ انسان کا دیاغ خیالات کا موٹرو ہے ہے۔ جیسے موٹرو ہے ہرکاریں بھی ہوتی ہیں ،ہسیں بھی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے بڑے ٹریلر بھی ہوتے ہیں ای طرح انسان کے دیاغ کی موٹروے کے اوپر بھی ہر طرح کے خیالات آ جارہے ہوتے ہیں۔ کبھی دیا ہے متعلق ، کبھی دیا ہے متعلق ، کبھی اپنے متعلق اور کبھی غیروں کے متعلق ۔ کبھی دیا ہے متعلق ، کبھی اپنے متعلق اور کبھی غیروں کے متعلق ۔ یہ خیالات کا بار بارآ تا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ خیالات کا بار بارآ تا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ خیالات بار بارآ تا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ خیالات بار بار بار نہ آتے تو ہماری زندگی ہیں مشکل پیدا ہوجاتی ۔

فرض کریں کہ ایک صوفی صاحب ہے اس کی ہوی نے کہا دو پہرکومہمانوں نے اٹا ہے، آپ سبزی لاکر دے دیں کھاٹا بنانا ہے۔گھرے نظے اور ان کو دس پندرہ سال کے بعد پرائمری سکول کے دوست مل گئے۔ اب اس سے باتنیں کرنے لگ گئے۔ اگر چہوہ ہات کررہے ہوں گئے کیان ان کے دماغ میں ہن ہن کر خیال آپ گئے۔ اگر چہوہ ہات کررہے ہوں گئے کیان ان کے دماغ میں ہن ہن کر خیال آپ گا کہ میں نے گھر میں سبزی پہنچانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آٹو مینک سسٹم ہے۔ اگر فرض کریں کہ اس کو یہ خیال ہی نہ آتا کہ میں نے گھر میں سبزی پہنچانی ہے اور اور پیروست کے ساتھ وقت گزار کرشام کو گھر آرہے ہوتے دو پہرکومہمان آ جاتے اور بیدوست کے ساتھ وقت گزار کرشام کو گھر آرہے ہوتے تو پہرکومہمان آ جاتے اور بیدوست کے ساتھ وقت گزار کرشام کو گھر آرہے ہوتے وہ پھرگھر کے اندر کیا تماشا بنائے۔

ای طرح انسان ایک وفت میں دو خیال ذہن میں رکھ سکتا ہے۔ ایک کام کررہا ہوتا ہے اور دوسرے کام کا خیال ایس کے ذہن میں آر ہا ہوتا ہے۔ مثلاً امام صاحب نے نماز پڑھانی ہے گرساتھ ہی ساتھ آیتیں بھی تلاش کررہے ہوتے ہیں۔وہ آیتیں الاستان المنظم ا

بھی ؛ ھونڈ رہے ہوتے ہیں اور و تفے و تفے سے گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے میں۔

### خيالا ت كى ٹريفك

ا اسرمور و برزینک آبھی ربی ہواور جا بھی ربی ہوتو پر فکر کوئی بات نہیں ہوتی فیر فکر کی بات نہیں ہوتی فیکر کی بات تب ہوتی ہے جب ٹریفک بلاک ہوج سے ۔ اس طرح آگر خیالات آبیں اور جا کیں تو فکر کی کوئی بات نہیں الیمن جب کوئی خیال آجائے اور جم جائے تو وہ ٹریفک کو بلاک کر ویتا ہے ۔ اب اس کا خیال رکھنا پڑے گا ۔ جسے پولیس والا چورا ہے پر کھڑا ہوکر واکیں طرف کو با کیں طرف اور با کیں کووا کیں طرف میں اس منے والی ٹریفک کو با کیں طرف اور با کیں کووا کیں طرف میں اس منے والی ٹریفک کو پیچھے اور پیچھے والی ٹریفک کو سامنے کی طرف چلا تا رہتا ہے اس طرح انسان بھی اپنی عقل کے چورا ہے پر خیالات کی آئے والی ٹریفک کو چالور کھتا ہے ۔ جس طرح ٹریفک جائے تو اس سیابی کی وردی اتار کی جائی ہو جائے تو اس سیابی کی وردی اتار کی جائی ہے اس طرح جس بندے کے دماغ کے چوک ہیں شہوائی وردی اتار کی جائی ہے اس طرح جس بندے کی انسانیت والی وردی اتار ویتے ہیں ۔

# خیالات کے آنے پر پکڑ کب ہوتی ہے؟

ایک اصول ذہن نشین کر لیجئے کہ خیالات کا آنا برانہیں بلکہ خیالات کا لانا اور ان میں جمانا برائیں بلکہ خیالات کا لانا اور جلا ان کوول میں جمانا برائے۔گندے سے گندا خیال بھی آسکتا ہے،لیکن بیآئے اور چلا جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔اولیا ،کوبھی ایسے خیالات آسکتے ہیں گئی دفعہ نوجوان لذتیں لینے کی خاطر دل میں عجیب وغریب طرح کے خیالات سوچتے ہیں یا د

و مادر المال ( المالية المالية

ر کھیں کہ اگر اراد ہے کے ساتھ کوئی ایسا خیال با ندھا تو اس پر پکڑ ہوگی اور اگر خود بخو و کوئی خیال آجائے تو اس کو جھٹک دیجئے ، اس سے روحانیت میں کوئی فرق نہیں بڑتا۔

### ایمان کی علامت

صحابہ کرائے نے نبی علیہ الصلوق والسلام کی خدمت بیس عرض کیا ، اے اللہ کے بنی شہر آئے !! یہے ایسے نیالات آئے ہیں کہ ہم تو سیحتے ہیں کہ ان خیالات کو ہٹائے کی نہیں بڑھیا ہے! ایسے نیالات آئے ہیں کہ ہم تو سیحتے ہیں کہ ان خیالات کہ ہتا و کہ وہ خیال نہیں ہوتی ہے یا دل تک ہوتا ہے۔ صحابہ کرائے نے عرض کیا ، آئے اللہ کے نبی مٹر آئے ایس وہ تی ہوتا ہے۔ اس بر آپ مٹر آئی ارشا دفر ما یا ذلاک اللہ کے نبی مٹر آئی ایس وہ وہ ہوتا ہے۔ اس بر آپ مٹر آئی است کی علامت ہے کہ تہمارے ول میں ایمان موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے پند چلا کہ خیالات کی طرح کے بھی آ کے ہیں مگر سیالک کو چا ہے کہ وہ ان خیالات کو ذبین میں جنے نہ دے۔ جب مجمعی آئی ایسے خیالات آئی ان کو فور آجھنگ درے۔ اس کے بارے میں ہرگز نہ کہمی ایسے خیالات آئی ان کو فور آجھنگ درے۔ اس کے بارے میں ہرگز نہ سوچ ۔ یا در کھیں کہ جب کی خیال کی سوچ شروع ہوگئ تو یوں تھے کہ اس کی ظلمت موجے ۔ یا در کھیں کہ جب کی خیال کی سوچ شروع ہوگئ تو یوں تھے کہ اس کی ظلمت دل برضرور آئے گی۔

#### خواہشات کابرتن

تیسرا برتن نفس ہےاور بیخواہشات کا برتن ہے۔خواہشات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ بیخواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی۔مثلاً'' ہمل تہجد گزار بن جاؤں'' بیاچھی خواہش ہے۔اور'' دنیا ہیں میری شہرت اور بڑا اونچا المستنقر المستخفر المستنقر المستنقد الم

نام ہو''یہ بری خواہش ہے۔

### باطنی اصلاح کے دوطریقے

انسان کی اصلاح کے دوطریقے ہیں۔ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان نفس کے اوپر محنت کرے اوراس کی خواہشات کو کچل دے خی کہ اس کی خواہشات شریعت کے مطابق ہو جا کیں ۔ اور دوسرا طریقہ سے کہ دل پر محنت کی جائے اور اس کے جذبات کو بدل ویا جائے ختی کہ اللہ رب العزت کی محبت غالب آ جائے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ حاصل ہو جائے گا تو اس کے خیالات اور خواہشات بھی اس کے مطابق ہو جا کے گا تو اس کے خیالات اور خواہشات بھی اس کے مطابق ہو جا کھی ۔ ول پر محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کشرت سے ذکر ومرا قبہ کیا جائے۔

### سلسله وجشتيه اورسلسله ونقشبند بيرميس بنيادي فرق

مشائخ چشت نفس کے مجاہدات سے روحانی تربیت کا کام شروع کرواتے ہیں اور مشائخ فتشبند قلب کے ذکر سے ۔ منزل دونوں کی ایک ہے ۔ لیکن ہر پھول کا ابنا اپنارنگ اورا پی اپنی خوشہو ہے ۔ نفس ہر جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں مجاہدہ زیادہ کرنا پڑتا ہے ۔ متقد مین نے بھی طریقہ اپنایا کیونکہ بیان کے حالات کے مین مطابق تھا۔ اس لئے اسے '' متقد مین کا سلسلہ'' کہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیض شروع سے بی جاری فرما دیا تھا۔ اس سلسلہ نقشبند ریکو' متاخرین کا سلسلہ'' کہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے آسان نے آج کے دل پر محنت کرواور ذکر ومرا قبہ کروتا کہ دل میں اللہ رب العزت کی راستہ بتا دیا ہے کہ دل پر محنت کرواور ذکر ومرا قبہ کروتا کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت آجائے ۔ بیان دونوں سلسلوں میں بنیا دی فرق ہے ۔

### انبیائے کرام کی محنت کا میدان

انبیائے کرام علیہم السلام نے بھی انسان کے قلب کو محنت کا میدان بنایا۔
انہوں نے مقل پر محنت نہیں کی بلکہ انہوں نے دل بدلے کیونکہ دل کے بدلنے سے
اعضاء وجوارح سے سرز دہونے والے اعمال بدل جاتے ہیں اور دل کے بگزنے
سے سب کھے گڑ جاتا ہے۔

ر ول کے بگاڑ ہی ہے گڑتا ہے آدی جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور کیا ای حقیقت کو کھولتے ہوئے ٹی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشا وفر مایا: ای حقیقت کو کھولتے ہوئے ٹی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشا وفر مایا: اِنَّ فِسی الْجَسَدِ بَنِی ادَمَ لَمُضْغَة إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَالُجَسَدُ کُلَّهُ وَ إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ کُلُّهُ آلاؤهِ فَ الْفَلُبُ

( پنی آ دم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑ ا ہے ، جب وہ گڑتا ہے تو پور ہے جسم کے اعمال گڑ جاتے ہیں اور جب وہ سنورتا ہے تو پور ہے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں ، جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے )

ای حدیث مبارک ہے پہتہ چلا کہ دل انسان کے جسم کے تمام اعضاء کا حاکم ہے۔ خل کو عقل بھی انسان کے حالم اعضاء کا حاکم ہے۔ خل کو عقل بھی انسان کے دل کے تالع ہوتی ہے۔ قرآن عظیم الثان میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

لَهُمُ قُلُوبٌ يَّعُقِلُونَ بِهَا أَوُ اذَانٌ يُّسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى الْكَبُصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِيُ فِي الصَّدُورِ o

(اے کاش! ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے ،ان کے کان ہوتے جن ہے وہ ہدایت کی بات سنتے ،آئکھیں اندھی نہیں ہوتیں ، یہ تو سینوں کے اندر دل ملائة فير المساور المس

اندھے ہوجاتے ہیں ً)

## تين برتن اور تين نعمتيں

زندگی گز ارنے کے لئے انسان کونفع و نینے والی چیزیں حاصل کرنی پڑتی ہیں اورنقصان دینے والی چیزوں سے بچنا پڑتا ہے۔ نفع دینے والی چیزوں کوحاصل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک توت دی ہے جس کا نام 'مشہوت'' ہے۔ شہوت اشتہا کو کہتے ہیں ۔ یعنی کسی چیز کی طلب ہونا اور اس کو حاصل کرنے کی ول میں تڑی ہونا۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جونمونے کے طور براللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تا کہان نعمتوں کی ایک جھلک انسان و نیا میں بھی محسوس کرلیں۔ ای طرح الله رب العزت نے نقصان سے نیخے کیلئے بھی انسان کوایک قوت عطا فرمائی جے" مخضب" کہتے ہیں ۔اس کا مطلب ہے" خصہ " . .... نقصان وہ چیزوں ے بیخے کیلئے انسان کا غمہ کام آتا ہے۔اگر انسان میں غمہ ہوتا ہی نہ تو اس میں شرم حیا بھی ندرہتی ۔انسان غصہ کی وجہ سے کئی نقصان وہ چیزوں سے نکے جاتا ہے۔ مثال کے طور برکسی لڑ کے کواپنی کلی میں کھڑ ہے دیکھا ،اس کی نظریں میلی معلوم ہو کمیں جس سے بید جلا کہ اس کا بہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں تو اس بر غصرتو آئے گا۔ لہذا اس اڑ کے کو یاس بلا کرا گر کوئی سمجھائے کہ بچہ! آج کے بعدتم مجھے اس کلی میں نظر نہ آتا تو اس غیرت ایمانی کی وجہ ہے بندے کی عزت نیج جائے گی۔

شہوت اورغضب کے درمیان اعتدال رکھنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے عقل کو حکمت عطا کی ۔ لہٰذا انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔

تنین برتن تھےاور تنین ہی نعمتیں عطا ہو کیں۔

المان المالية المان المالية المان المان

o شہوت کا تعلق نفس کے ساتھ

٥ غضب كاتعلق ، قلب كے ساتھ

o تحمت كاتعلق .....وماغ كے ساتھ

یہ تینوں چیزیں انسان کے کام آتی ہیں۔

# شہوت اورغضب کو کنٹرول کرنے میں مشائخ کا کر دار

یادر کھیں کہ کئی چیزیں اگر حدود میں رہیں تو فائدہ مند ہوتی ہیں اور اگر حدود سے زیادہ ہوجا کیں تو نقصان دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کولیجیئے ۔ پانی اگر کہیں طے ہی شہو وہ بھی نقصان دہ ہے اور اگر اتنا ہو کہ بند تو ڈکر شہروں میں آجائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے ۔ بالکل اسی طرح اگر شہوت انسان کے اندر بالکل ہی نہ ہوتو وہ بھی نقصان دہ ہے ، ایسے نامرد انسان سے اولا دکا سلسلہ آگے کیسے چلے گا۔ اس لئے شہوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر بیاتنی بڑھ جائے کہ اس کو حلال وحرام کی تمیز میں نہ رہوتا ہونا بھی نقصان دہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اس نعمت کو ایک حد کے اندر ہونا جائے بھریا نسان کے لئے فائدہ مند ہوگی۔

یکی معاملہ غضب (غصہ) کا ہے۔ اگر کسی بندے کے اندرغصہ بالکل ہوہی نہ تو وہ بڑا دیوے اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ اس کے سامنے اس کی عزت خراب کی جائے یا اس کے سامنے وین کا نداق اڑا یا جائے تو اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ گویا اس کے اندر سے حمیت جاتی رہتی ہے۔ بے غیرت انسان کے لئے محبوب میں تین ارشا وفر مایا" بے غیرت انسان جنت میں نہیں جائے گا " آپ ما آلیا تھا کا ارشا ومبارک ہے۔

آنَا أَغُيْرُ وَلَدَ ادَمُ وَاللَّهُ أَغُيَرُ مُنِّي

( میں بی آ دم میں سب سے زیادہ نغیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں )

اگر کسی انسان کے اندر غصہ نہ ہوتو اس میں غیرت بھی نہیں رہے گی۔ جدید تہذیب نے جو بے غیرتی کا بازارگرم کر رکھا ہے اس کی مثل نہیں ملتی ۔ نئی تہذیب کے میال کا بیہ حال ہے کہ وہ اپنے ووست کو بیوی وکھا تا ہے ، اسے اپنی بیوی کا تعارف کراتا ہے ، ان کے پاس بیٹھ کر گفت وشنید کرتا ہے بلکہ اب تو مصافحہ بھی ہونے لگا ہے ۔ نہا سے خصہ آتا ہے اور نہ غیرت آتی ہے۔

اور اگریہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بھڑکنا شروع کرد ہے گا،اس لئے اس کا ایک حد سے زیادہ بڑھ جانا بھی نقصان دہ ہے آپ نے بخار میں ایک گولی تین مرتبہ کھانی ہوتی ہے ، شبح ، دو پہر ، شام ، تو وہ فائدہ و یتی ہیں ۔ اگر آپ مبح بھی تین کھا کیں اور شام کو بھی تین کھا کیں تو وہی گولی جس نے صحت کا سبب بنیا تھا،الٹا بیاری کے بڑھنے کا سبب بن جائے گی۔اس طرح غصہ بھی فائد ہے کی چیز ہے لیکن جب اپنی مقدار یعنی حد سے بڑھ جاتا ہے تو بھر یہ نقصان دہ بن جا ہے۔

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ شہوت اور غضب دونوں کو اعتدال میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ … اس کا جواب میہ ہے کہ اس کام کے لئے کسی ڈاکٹر (معالج) کی ضرورت پڑتی ہے۔ جے'' بیٹے ہیں۔مشائخ جومحنت کرواتے ہیں اس سے انسان کی شہوت اوراس کا غضب کنٹرول میں آجا تا ہے۔ ذکر ومرا قبد کا مقصد ہی ہی ہے۔ جب تک کسی شخ سے تعلق نہ ہوانسان کی ان دونوں چیزوں میں اعتدال نہیں آسکتا۔ اس لئے کسی نہ کسی شخ سے اصلاحی وتر ہتی تعلق استوار کر ناضر وری ہے۔

# ا یک صحافی ﷺ کی باطنی اصلاح کا واقعہ

نی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا۔ اس نے بلاوا۔ طاآ کر عرض کیا، اے اللہ کے نی مثر آیا جھے زنا کی اجازت وے و بیجے اس کے جواب کا ایک طریقہ تو بیر تھا کہ اللہ کے نی مثر آیا بھے میں آجاتے اور فرماتے کہ محبوب حرام کو حلال کروائے آگئے، تمہیں شرم نہیں آئی ۔ لیکن نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب مثر آپنے نے ارشاد فرمایا، کیا تم بیر چاہے ہو کہ کوئی تمہاری والدہ سے بیر کت کرے۔ کہنے لگا، نہیں۔ بہن ہے کرے؟ کہنے لگا، نہیں۔ بہن ہے کرے؟ کہنے لگا، نہیں۔ بہن ہے کرے؟ کہنے لگا، نہیں۔ بیٹی ہے کرے؟ کہنے لگا، نہیں۔ بیٹی ہوگی، یاکی کی بیوی ہوگی، یاکی کی بہن ہوگی یا کہ تم جس سے زنا کرو کے وہ یا تو کسی کی ماں ہوگی، یاکسی کی بیوی ہوگی، یاکسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بین ہوگی یا کہنے کی بین موگی یا کہنے کی بین موگی یا کہنے کی بین موگی یا کہنے کی بین نظام بھانے کہ کہن نظام بھانے کہ کہن نظام بھانے تو دوسرے لوگ بھی تو اے پہند نہیں کرتے جب اتنا سمجھانے تو اس کے ذہن میں بات آگئی کیکن فظ سمجھانے

الم المال ال

ے بات مجھ میں نہیں آئی کیونکہ ول کے اندر جذبات کا طوفان ہوتا ہے ،عقل مجھ بھی کے اندر جذبات کا طوفان ہوتا ہے ،عقل مجھ بھی کے تو کیا فائدہ جب تک کہ جذبات قابو میں نہ آئین سائن کیا ۔ اس کیلئے اللہ کے نبی سائن نہ استحار نہا۔ نے پھر نسخہ آزمایا۔

نسخہ یہ تھا کہ آپ مٹی نیے لئے اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھااور فر مایا ، ''اےاللہ!اس نوجوان کے دل کو یاک فرماد یجئے''

وہ صحافی ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر ہاتھ دکھنے سے اور اس دعا کی برکت سے میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد مجھے جتنی نفرت زنا سے تھی اتی نفرت مجھے دنیا میں کسی گناہ سے نہیں تھی ۔ بید کیا تھا؟ ... بید فیض تھا جو نبی عبیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس صحافی ﷺ کے سینے میں منتقل ہوا ۔.. اللہ والے جو سینے سے لگاتے ہیں یہ بھی فیض کے ایک سینے سے دو سرے سینے میں نتقل ہونے کا ذر ایعہ ہے۔

## انقال فيض

حضرت جرائيل عليه السلام الله تعالى كى طرف سے نبى عليه الصلوة والسلام كے پاس وى لے كرآئے اور كھا، اِقْب وَاْ (اے اللہ كے نبى اپڑھے)۔ آپ مائي آئے ہے كہ ارشا دفر مایا، هَمَا آنَا بِقَادِي (مِيس پڑھا ہوائيس ہوں)۔ بخارى شریف میں ہے كہ نبى عليه السلام ارشاد فر ماتے ہیں كہ جب میں نے به كہا تو جرائيل عليه السلام نے بيكم الوجرائيل عليه السلام نے بيكم كركر سينے ہے لگاليا اور خوب د بايا خى كہ جھے گئى محسوس ہونے لگى، پھراس كے بعد چھوڑ د يا اور دوبارہ كہا، اِقْواْ (پڑھے) میں نے پھركہا، هَمَا آنَا بِقَادِي المَّيْس بڑھا ہوائیس ہوں)، جرائيل عليه السلام نے بيجے و وبارہ سينے ہے لگايا اور پھر و بايا۔ پھر ہوائیس ہوں)، جرائيل عليه السلام نے بيجے و وبارہ سينے ہے لگايا اور پھر و بايا۔ پھر جب تيسرى مرتبہ سينے ہے لگاكر چھوڑ ااور پڑھنے كوكہا تو ميں نے بيہ پڑھنا شروع كر

اِقُرَاءُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقِ٥ اِقُرَأُ وَ رَبُّكَ الْاكْرَمُ ٥ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلْمِ ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ٥ (العَلَّى : آيت: ١٥٥)

غور کریں کہ اس وفت جبرائیل علیہ السلام ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کوئی کھیل تما شاتھا؟ نہیں بلکہ اس میں حکمت تھی۔ یہ فیض تھا جونتقل ہور ہاتھا۔ اس کوتو توجہ کہتے ہیں۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ای اثنا میں جبرائیل امین ایک صحافی حضرت و حیہ کلبی ﷺ کی شکل میں آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے کہ

#### رُكْبَةً اِلىٰ رُكْبَتَيْهِ

(انہوں نے اپنے گھنے نی علیہ السلام کے گھنٹوں کے ساتھ لگادیے)

اس کے بعد سوال پو چھے سوال پو چھنے کے لئے تو شاگر دکو پیچھے اوب سے بیٹھنا چاہئے ،گراس کی کیا وجہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام اتنا قریب آگر بیٹھ گئے کہ گھنٹوں سے گھنٹے مل گئے اس کا ایک ایک ہی جواب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو برکات اور تجلیات لے سے نے تھے وہ نبی علیہ السلام تک پہنچی تھیں اور اس کی اس وقت یبی صورت تھی۔ دور غظوں میں یہ فیض کا انتقال تھا۔

نفس کے دھونی پڑا ہے سے بیجے

بات یہ چل رہی تھی کہ شہوت اور غضب کو کنٹرول کرنے کے لئے شخ کی طرورت ہوتی ہے۔البتہ اگر آپ یہ ہیں کہ میں اپنی شہوت اور غضب کوخود کنٹرول کر رہے ہے۔البتہ اگر آپ یہ ہیں کہ میں اپنی شہوت اور غضب کوخود کنٹرول کر ایکے ہیں تو پھرواقعی آپ کو کر کورکنٹرول کر سکتے ہیں تو پھرواقعی آپ کو

شیخ کی ضرورت نہیں ہے ، کون کہتا ہے کہ پیرومر شد سے اصلا کی تعلق قائم کر ۱ فض ہے ، اللہ کر ہے کہ فرشتوں والی بیصفت آپ کو بغیر استاد کے حاصل ہو جائے ۔ لیکن یا در کھنا کہ نفس آپ کو ایبادھو ہی پڑوالگائے گا کہ آپ بجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنا علاج کر رہا ہوں اور حقیقت اس وقت کھلے گی جب معاملہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوگا۔ ینفس انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی پائدھتا ہے کہ اس کو بچھ ہوش بی نہیں رہتا۔

# مشائخ كااصول

مشائخ کا بیاصول نہیں ہوتا کہ ہرآنے والے کوایک ہی دوائی دے دی جائے۔ بلکہ ہرآنے والے کی طبیعت کو دیکھ کر اس کے مطابق دوائی تجویز کرتے ہیں۔اس لئے شخ کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

# اورنگ زیب عالمگیرگی فراست ایمانی

اورنگ زیب عالمگیر کے پاس دو بندے لائے گئے۔ان دونوں نے ایک جیما آئی گئا دارنگ زیب عالمگیر کے بان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس کو دس جو تے لگائے گئے۔ پھر دوسرے کو بلا کر اس کی اس کو دس جو تے لگائے گئے۔ پھر دوسرے کو بلا کر اس کی طرف غصے کی نظر ہے دیکھا اور فرمایا ، آپ نے بھی یہ کیا ۔۔۔۔اس کے بعد فرمایا کہ کی جا کہ بیال ہے۔وہ چلا گیا۔

بعد میں لوگوں نے اور مگ زیب عالمگیر ؒ ہے کہا کہ آپ کا عدل تو ہر امشہور ہے۔ ان دونوں کا ایک جیسا جرم تھا گر آپ نے ایک کوتو جوتے لگوائے اور دوسر نے کو فقط تنبیبہ کر کے بھیج دیا ، آپ کا بیمل ایسا ہے کہ جس میں ظاہر آ انصاف نظر نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا ، ایسا کرد کرتم ان دونوں کے گھر جاد اور دیکھو کہ ان آتا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا ، ایسا کرد کرتم ان دونوں کے گھر جاد اور دیکھو کہ ان

الله الماري الما

دونوں کا کیا حال ہے۔ جودی جوتے کھا کے گیا تھا جب اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ گھر میں بیٹھا تہتے دگار ہاتھا۔ا ہے بالکل پروائی نہیں تھی۔اور جس کو فقظ غصے کی نظر دیکھا تھا ،اس کی طبیعت حساس تھی ،وہ بخار کے ساتھ بستر پر پڑا ہوا تھا۔

مشائخ بھی بندے کی طبیعت کو دیکھ کرعلاج کرتے ہیں۔ کسی کو غصے ہے دیکھ لیمنا کافی ہوتا ہے اور کسی کواچھی طرح ڈانٹ پلانی پڑتی ہے۔

#### ''غضب'' کاعنوان

شہوت کے بارے میں تو آپ کی دنوں سے سفتے آر ہے میں کنفس اور شیطان شہوت کو بھڑکا تے میں اور انسان سے برے کام کرواتے میں ۔آئ کا عنوان دخفب' ہے۔ ویسے بھی پیغضب کاعنوان ہے۔ کیونکدا کٹرلوگ بھی کہتے میں کہ جی دیا فران ہی کہتے میں کہ جی دیا فران دی کہ جی دیا تھی موتا ہے۔ لہذا دیاغ کو شخدا کرنے کے لئے آئی جیشل دوائی دی جائے گی۔ دوائی بھی وہی اچھی ہوتی ہے جو بیاری کے مطابق ہو۔ بیتو مناسب نہیں جائے گی۔ دوائی بھی وہی اچھی ہوتی ہے جو بیاری کے مطابق ہو۔ بیتو مناسب نہیں جائے گی۔ دوائی وے دیا ہو۔ بیتو مناسب نہیں جائے گی۔ دوائی وے دیا ہو۔ ایتو مناسب نہیں ہوتے ہے تا کہ آدمی کوئو نزلہ ذکام ہواور ڈاکٹرا سے تو لئے کی دوائی وے دیا ہو۔

یہ ایک خطرناک باطنی بیاری ہے جو آج کل عام ہو چکی ہے اس کے بارے میں اکثر دوست خطر کے ذریعے بھی پوچھتے ہیں اکثر دوست خط کے ذریعے بھی پوچھتے ہیں اکثر دوست خط کے ذریعے بھی پوچھتے ہیں اکثر دوست خط کے دوران بھی کہتے ہیں ، حضرت! جھے غصہ جلدی آتا ہے اور میں اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ کیا بچہ ، کیا بڑا ، کیا مرد ، کیا عورت ، سب کی یہی حالت میں اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ کیا بچہ ، کیا بڑا ، کیا مرد ، کیا عورت ، سب کی یہی حالت

-4

غصہ نکا لنے کا وبال اور پی جانے کا فائدہ مدین پاک میں آیاہ، ''غصہ ایمان کوایسے خراب کرتاہے جیسے شہد کومر کہ خراب کر دیتاہے۔'' اس لئے جوانسان اپنے غصے کو پی لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقبول بندہ ہوتا ہے۔

ايك اورروايت شي ارشاوفر مايا كياء

'' طاقت کے باوجود غصے کو لی جانے والا انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے والا ہوگا''۔

یعنی اس کے اندر بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے اور غصہ تکال بھی سکتا ہے ،لیکن اس کے باوجود غصہ نہیں نکالٹا اور برداشت کر جاتا ہے تو اللہ رب العزیت اس بندے کو قیامت کے دن اپنی رضا اور خوشنو دی کا پروانہ عطافر مادیں گے۔

ايك اورروايت من بكرآب النيكم في ارشادفرمايا:

''جوخص انقام کی قدرت کے باوجودا پے غصے کود باللہ تعالیٰ اس کے سینے کو امن دائیان سے بھرد ہے ہیں۔''

غصه کے دفت نبی ا کرم مٹھی کیا کی کیفیت

غصہ انبیائے کرام علیہم السلام میں بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ اِلصلوٰۃ والسلام نے خودائیے بارے میں ارشاد فرمایا،

أغْضَبُ كَمَا يَغُضَبَ الْبَشَرُ

( مجھے بھی ایسے ہی غصہ آتا ہے جیبے بشر کو آتا ہے )

ليكن آب مُنْ اللِّهِ كَاغْمَه اللَّه كَ لِنَّه مُوتا تَعَار

حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عمر ﷺ کوایک مرتبہ تو رات کے کاغذیل گئے۔ انہوں نے لاکرنبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے سامنے پڑھنے شروع کر دیئے۔تھوڑی د ریبعدانہیں سیدنا ابو بکرصدیق ﷺ نے فر مایا ،

' عمر! تنہیں تیری ماں روئے ، کیوں نہیں ویکھتا نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے چیرے کی طرف''۔

جب انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا ۔۔۔۔ اللہ کے محبوب سے اللہ کے وجب کی بات پر غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا ۔۔ جب حضرت عمر علیہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میں آئی استے غصے میں جی تو پھر اسی وقت انہوں نے آپ می اللہ کے نبی میں آئی ۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فر مایا، انہوں نے آپ میں علیہ السلاۃ والسلام نے فر مایا، انہوں نے تو میری اجائے کے بعر بی موتے تو میری اجائے کے بغیران کی بھی نجات نہوتی ہوتے تو میری اجائے کے بغیران کی بھی نجات نہوتی ،۔

### اوليإءاللدكاغصه

عساولیاءاللہ کوبھی آتا ہے۔ای لئے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔
ور نہ تو ان کی بیٹیاں بھی بے پر دہ باہر پھریں، بلکہ وہ ساتھ ہی لے کر جائیں اور ان کو
بالکل پر واہی نہ ہو، جیسے آ جکل کے برے ماحول میں غافل شم کے مسلمان خود کرتے
ہیں ۔ بعض جگہوں پر بیویاں تو پر دہ کرنا چاہتی ہیں گر خاوند کرنے نہیں دیتے۔
ہیں ۔ بعض جگہوں پر بیویاں تو پر دہ کرنا چاہتی ہیں گر خاوند کرنے نہیں دیتے۔
"' بچھلے دنوں ایک عالمہ لڑکی کواس لئے طلاق ہوئی کہ اس کا خاوند کہتا تھا کہ تونے
بے پر دہ ہوکر میرے ساتھ چلنا ہے''۔
اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں۔

جَاهِدِ الْكُفارَ وَالْمُنفِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمُ (الْحَريم: ٩) ﴿جَادِ يَجِعَ كَفَارِ اور مِنافَقِينَ سُهَا وران رَجْق يَجِعَ ) المالية المحالية المح

قرآن مجید کی بیآیت بتاری ہے کہ جہاں ایمانی معاملہ آئے وہاں انسان کے پاک غضب کا ہوتا ایک رحمت ہے۔ اولیاء اللہ اس وجہ سے غیر شرعی امور پر غصہ کا اظہار فرماتے ہیں۔

دوزخ میں جانے کا سبب

ایک مدینی پاک میں آیا ہے:

''اکٹرلوگوں کے دوزخ میں جانے کا سبب ان کا غصہ ہوگا''۔

اس کی کئی وجو ہات ہیں ۔مثلاً

غصہ کی وجہ سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بیعنی غصے میں کوئی الی بات کر دگ کہ دوسرے کا دل دکھ گیا۔اور کسی کے دل کو دکھ پہنچانے سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے۔

کی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں اور جب تعوزی دیر کے بعد د ماغ شند اہوتا ہے تو ہوی کو کہد دیتے ہیں کہ کی کو نہ بتا تا ،اس کے بعد میاں اور بیوی دونوں بغیر نکاح کے ای طرح باتی زندگی گزار دیتے ہیں اور اولا دبھی ہو ربی ہوتی ہے ۔۔۔۔ حدیث پاک میں ربی ہوتی ہے ۔۔۔۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت کی علامت میں سے ہے ۔۔۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ فاوندا پی بیوی کو طلاق دے گا اور ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ فاوندا پی بیوی کو طلاق دے گا اور کے قرب قیامت کی علامات میں ایسے یہ ہے کہ فاوندا پی بیوی کو طلاق دے گا اور کی اسے کہ کی اس کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارے گا ۔۔۔۔ کو یا غصہ ایسا گناہ میں طوث رہتا ہے۔۔

ان وجو ہات کی بتا پر غصہ کا کنٹرول میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔

كمزورى كى نشانى

علماءنے لکھاہے کہ غمیہ کا جلدی آنا کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر

. محت مند بندے کی نبت ہار کوجلدی عصر آتا ہے۔

.... جوان کی نسبت بوڑھے میں عصہ جلدی آتا ہے۔ اور ای طرح

. ...مرد کی نسبت عورت میں غصہ جلدی آ جاتا ہے۔

نی اکرم مٹھی آئے نے سے ابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ پہلوان کون ہے، عرض کیا، اے اللہ کے نبی مٹھی آئے! جو دوسروں کو گراد ہے، وہ پہلوان ہے۔ فرمایا نہیں۔ سے ابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے مجوب مٹھی آئے آئے آئے آئے ارشاد فرمایا،" نے عرض کیا، اے اللہ کے مجوب مٹھی آئے آئے فرماد یجئے۔ نبی مٹھی آئے ارشاد فرمایا،" پہلوان وہ ہے جوابیے غصہ پر قابویا ہے۔"

یادر کھئے کہ غصہ پر قابو پالینا مردا تگی اور ہمت کی بات ہوتی ہے۔ آج یہ ہمت ختم
ہوگئی ہے۔ چنا نچہ چھوٹی چھوٹی با تیس غصے پر قابونہ ہونے کی وجہ سے بات کا جُنگو بن
جاتی ہیں۔ گھروں میں لڑائی جُنگڑ ہے کا بنیا دی سبب غصہ بنتا ہے۔ ایک صاحب آکر
کہنے گئے، حضرت! میں غصے میں بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا، بتا وُ
کسی نے خوش ہوکر بھی اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، بھی کسی نے کہا ہے کہ میں آپ کی
خدمت سے بہت خوش ہوں اور انعام کے طور پر آپ کو طلاق ہی گرتا ہوں۔

# احچھاانسان کون ہے؟

ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے جس کوغصہ دیر سے آئے کیکن وہ جلدی راضی ہو جائے اور برا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور برئ دیر کے ساتھ جائے۔ آج ہماری اس بیاری کی کیٹیگری بھی ہے کہ ہمیں غصر آتا تو جلدی ہے کیکن جاتا دیر سے ہے۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ اگر کسی وجہ سے غصر آئے بھی تو اگر دومرافریق معافی ما تک لیتو ول ہے فورا ٹاراضگی دورکرد بی چاہیے۔

الاسانية في ال

### حضرت مرهد عالم اورخوف خدا

جس سال ہمارے مرہدِ عالم کی وفات ہوئی ، یہ ای سال کا واقعہ ہے۔ حضرت مرحدِ عالم فرماتے ہیں کہ میں وضو کرر ہاتھا اور میری اہلیہ صاحبہ گرم پانی ہے جھے وضو کرا رہی تھیں۔ وضو کرواتے وقت وہ کوئی چیز رکھنے لگیس تو ان کی توجہ دوسری طرف ہوگئے۔ میں نے انہیں غصے ہے ڈانٹ پلائی کہ پہلے جھے تو وضو کر الو۔ جب میں نے غصے سے کہا تو وہ فاموش رہیں اور ہر داشت کر گئیں اور ہیں نے وضو کر لیا۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے جار ہاتھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حالت تو یہ ہم کہ معمولی ی بات کر کے بیوی کا ول تو ڑا ہے اور اب رب کے سامنے جا کر بجد ہے کہ معمولی ی بات کر کے بیوی کا ول تو ڑا ہے اور اب رب کے سامنے جا کر بجد ہے کہ معمولی ی بات کر کے بیوی کا ول تو ڑا ہے اور اب رب کے سامنے جا کر بجد ہے کہ معمولی ی بات کر اپنی اہلیہ سے معافی مائٹی ۔ انہوں نے بشاہ صب کہا کہ ہیں نے اس وقت ذبین سے بات نکال دی تھی یعنی ہیں نے معاف کر دیا تھا۔ فرمانے گے کہ معافی مائٹی کے بعد تب میں مبعد میں آیا اور ہیں نے نماز کر ایکی اس امید کے ساتھ کہ میرے موالا اب میری عبادت تبول فرمانے گے کہ معافی مائٹی کے بعد تب میں مبعد میں آیا اور ہیں گے۔

### جذبهءانقام

غصے کی وجہ سے انسان کے اندر'' انقام'' کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم دوسروں سے انقام لینے کی بجائے ان کومعاف کر دیا کریں، یہ اللہ دب العزت کو زیادہ محبوب ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پھر سے دیں گے۔ یعنی جنتنی زیادتی اس نے کی ہے ہم اینٹ کا جواب پھر سے دیں گے۔ یعنی جنتنی زیادتی اس نے کی ہے ہم اس سے کئی گناہ ہو ھر زیادتی کریں گے۔ اس کو انقام کہتے ہیں۔ یہی جذبہ ء

و الماريا المنظامة المنظمة ال

انقام انسان کو ہر باد کر، یتا ہے۔

نبي كريم كاعفوو درگزر

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی کسی ہے انتقام نہیں لیا۔ حتیٰ کہ جب مکہ مرمہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فاتح بن کر مکہ مکر مہ جار ہے تھے اس وقت آپ انی سو ی کے بالوں کو پکڑ کریے فرمار ہے تھے ،

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ نَصَرَعَبُدَهُ وَهَزَمَ ٱلاَحزُابِ وَحَدَهُ

(سب تعریفیں اس ایک اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس اسکیلے نے تمام دشمنوں کی جماعتوں کو فلست عطافر مادی)

ہیں وقت نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے اندر فخر نہیں تھا بلکہ سر جھکا جار ہاتھا ،سواری کی گردن کے بالوں کے ساتھ پیٹانی لگ رہی تھی اور اللہ کے نبی مقابلہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرر ہے تھے۔ جب صحابہ کرام جھی مکہ مکر مہ کے قریب پہنچے تو ایک صحابی سعد بن عبادہ ﷺ کہنے گئے،

ٱلْيَوُمَ يَوُمُ الْمُلْحِمَةِ، ٱلْيَوْمَ نَسْتَحِلُّ الْكَعْبَةَ

(آج کادن تو جنگ کادن ہے، آج ہم کعبہ کے اندر قبال کو طلال کریں گے)

کیونکہ اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلاق والسلام کے لئے صرف فتح کے دن کے لئے

مکہ کر مہ میں قبال حلال کر دیا تھا اور بعد میں قیامت تک کیلئے حرمت قائم کردی گئی

ہدب ان صحابی ہے، نے یہ بات کہی تو ابوسفیان ، جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے

تھے، نے اعتراض کیا کہ آپ کے فوجی کیا کہدر ہے ہیں ۔ اس اعتراض پر نبی علیہ

الصلاق ق والسلام نے سعد بن عبادہ ﷺ سے جھنڈ الے کر ان کے بیٹے کود سے دیا اور

#### الله الماري الماري

#### الْيوُم يوُمُ الْمرُحمَةِ (آنْ كادن تورحمت كادن ہے)

چنانچہ جب نبی علیہ الصلوّٰ ۃ والسلام حرم شریف میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام رضی التدعنهم سیدها بیت الله شریف کی طرف گئے اور وہاں جا کرطواف اور نمی ز وغیرہ میں مشغول ہو گئے ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مکر مہ کی ہر جوان عورت کو یقین تھا کہ آئ میری عزت برباد ہو جائے گی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں دی ہوئی ہیں کہآج جب بیافاتح بن کرآئے ہیں تو پیا یک ایک ہے اپنا بدلہ لیں گے۔لیکن جب عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا اور کوئی ان کے گھروں کے در واز وں تک بھی نہ آیا تو عور تیں بڑی حیران ہو ئیں ۔انہوں نے اپنے مردوں ہے یو چھا کہ دیکھوتو سہی کہ سلمان کہاں ہیں؟ پتہ تو کرو، ہوسکتا ہے کہ وہ آپس میں کوئی ترکیب کرر ہے ہوں یاکسی وفت کے انتظار میں ہوں ۔ لہٰذا مردوں نے کہا کہ تھیک ہے ہم جاکر پتہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مردول نے ہمت کی اور وہ اپنے گھروں ہے ہا ہر نکلے۔ جب وہ حرم شریف کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے مسلمان عبادت میں مصروف ہیں ۔کوئی اللہ کے گھر کا طواف کرر ہاہے ،کوئی مقام ابراہیم پر تجدے کرر ہاہے ، کوئی بیت اللہ شریف سے لپٹ کر دعا تھیں ما تگ رہا ہےاور کسی نے غلاف کعیہ کو پکڑا ہوا ہے۔

وہ بیہ منظرد مکھ کر حیران ہو گئے کہ بیلوگ فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں اور بجائے انتقام لینے کے القدرب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں و کیھئے کہ اللہ کے معبوب منتقام لینے کے القدرب العزت کی عبادت میں مشغول ہیں و کیھئے کہ اللہ کہ محبوب منتق نظام نہیں لیا ، حالا نکہ وہ جانی دشمن تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاق و السلام کو اتنی تکالیف پہنچائی تھیں کہ خود نبی علیہ الصلاق و السلام نے ارشاد

فرماياء

'' مجھے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئیں''۔

ا گلے دن آپ مُنْ آئِرِ اِن عام معافی کا اعلائن فرما دیا اور فرمایا کہ جو بھی آ کر کلمہ پڑھ لے گا اس کو معافی ہے۔ یہاں تک کہ چند گھروں کا نام لے کر فرمایا کہ جوان گھروں میں چلا جائے گا ان کیلئے بھی معافی ہے۔ سبحان اللہ

- ⊙ ایک اور مزے کی بات سنے۔ جب انسان کی پر کنٹرول پاتا ہے تو وہ عام طور پر دوکام کرتا ہے۔ وہ پہلاکام تو بہ کرتا ہے کہ وہ خالفین کو کیل کے رکھ دیتا ہے، اور دو سرا کام بیکرتا ہے کہ وہ خالفین کو کیل کے رکھ دیتا ہے، اور دو سرا کام بیکرتا ہے کہ وہ اپنی تعلقین کو خوب نو ازتا ہے۔ آج و نیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو بھی پاور ملتی ہے اس کی پہلی تمنا بیہ ہوتی ہے کہ اپنی تخالفین کو کیل کے رکھ دول اور دوسری تمنا بیہ ہوتی ہے کہ ہیں اپنی متعلقین کو جنتنا نو از سکتا ہوں نو از دول ۔ نبی علیہ الصلو تہ والسلام نے ان دونوں چا ہتوں کو پورانہیں کیا۔ جب آپ طائی آئی مکم کر مہ کے فاتح ہے تو آپ انتقام لیے سنتے تنے گر آپ طائی تا ہے انتقام نہیں لیا۔ نہیں کیا۔ خب آپ طائی ایوں کو اور نہیں کیا۔ نہیں لیا۔ نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ نہیں کی کی یا لیسی برعمل کیا ہے اور نہ تی اپنوں کو نو از ا۔

اس نے آگے ہے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کردیں کہتمہارے ہاتھ میں چابی کیے آسکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

جب نی علیہ الصلوٰ ق والسلام فاتح بن کر مکہ مکر مہیں داخل ہو ئے تو بنوشیبہ کا وہی بندہ چائی بردار تھا۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے اسے بلایا۔ جب وہ آیا تو محبوب من آئی بندہ جائی مجھے دو۔ اس نے چائی وے دی۔ جب آپ من آئی بنائی نے وہ جائی سے دو۔ اس نے جائی وے دی۔ جب آپ من آئی بنائی ہے دو۔ اس نے وہ جائی سے دو ہے فرمایا،

'' تم اس دفت کو یا دکر و جب میں نے تنہیں کہا تھا کہ جہاں میں کھڑا ہوں و ہاں تم کھڑ ہے ہو گے اور جہاں اس وقت تم کھڑ ہے ہو و ہاں جانی لے کر میں کھڑا ہو نگا ،کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ یورا کر دیا ہے یانہیں؟

''تم اس چانی کواپنے پاس رکھو، یہ چانی قیامت تک تمہارے خاندان کے اندر چلتی رہےگی''۔اللہ اکبر جب آپ مرای اس پر سان فرمایا تو اس کا فرکی آنکھوں میں سے آنسو آگے اور کہنے لگا،

"ا كالله كي مجوب من الله الله يزها كر جهيم ملمان بناد يجيئ" -

### معاف کردیے میں عزت ہے

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی۔

وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴿ وَ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيُنَ وَالْكَظِمِيْنَ الْفَيْطِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴿ وَ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ الْكَامِ النَّاسِ ﴿ وَالْعَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

<sub>ا</sub> (مؤمن لوگ) غصر کو پی جانے والے ہوتے ہیں ،لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ ایسے نیکو کا رول سے محبت قرماتے ہیں ]

چنانچە مدىث پاك مى آيا ك

''معاف کرویے ہے انسان کی عزت برحتی ہے''

اس سے پنہ چلا کہ انقام کینے سے عزت ہر گزنہیں بڑھتی۔

ایک عدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن منادی اعلان کرے گا کہ جس انبان کا اللہ کے ذمے تن ہے اسے جا ہے کہ وہ کھڑا ہواور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قرمایا:

''جولوگ و نیا بی اللہ کے لئے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں سے ان کا اللہ پہری ہوگا، بی لوگ کھڑے ہوں سے اور بغیر حساب کتاب جنت بی واخل کر ویئے جا کمیں گئے۔ ویئے جا کمیں گئے۔

اس لئے جوآ دی غلطی کرنے کے بعد آکر کیے کہ بھٹی! جھے اللہ کے لئے معاف کردوتو معاف کردیا کریں کیونکہ اس معاف کردینے کا اللہ کے ہاں ہوا مقام ہے۔
ایک صدیث میں آیا ہے کہ جو کی انسان کی لغزش سے دنیا میں درگر درکرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں سے درگر دفر مائے گا۔ ایک ادر حدیث میں ہے کہ جوانسان دنیا میں دوسروں کی خطاؤں کو جھٹنا جلدی معاف کردے گا اللہ تعالیٰ نیامت کے دن اتنا ہی جلدی اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لئے اگر کو کی عذر پیش کردی تو اس کا دو عذر جلدی قبول کر لیما جا ہے۔
کو کی شخص معافی کا کوئی عذر پیش کردی تو اس کا دو عذر جلدی قبول کر لیما جا ہے۔

سب سے زیادہ بدترین شخص

حضرت عبد الله بن عباس على سے دوایت ہے کہ نی اکرم طَیْنَائِم نے ارشاد فرمایا، کیا بیس تہبیں برے لوگوں سے آگاہ نہ کروں؟ محابہ نے عرض کیا، اے الله کے نبی مُنْ اَلِنَائِم ! ضرور بتا ہے۔ آپ مُنْ اَلِمَائِم نے فرمایا، وہ انسان بہت برا ہے جواکیلا کھائے، اپنے غلام کوکوڑے مارے اور بخشش ورحمت کوروک دے۔

اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیا جس تہمیں اس سے بھی بدترین انسان کا پہتہ بتا دوں؟
محابہ نے عرض کیا ،اے اللہ کے نبی ﷺ اضرور بتاد بجئے فرمایا ،
وہ انسان جس سے نبکی کی امید نہ ہواور اس کے سرسے انسان کوامن نہ ہو۔
پھر خاموش رہنے کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ، کیا جس تہمیں اس سے بھی

بدترین انسان بتا دوں؟ محابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا ،اے اللہ کے نبی مُنْ اللَّهِ اِبْنا ویجئے۔ نبی علیه الصلوٰ قوالسلام نے ارشا دفر مایا ،

"جو بنده کسی کی لغزش کومعاف نه کرے اور کسی کی معذرت کو تبول نه کرے وہ

سب سے زیادہ بدترین انسان ہوتا ہے''

ذراہم اپنے گریبان میں جما تک کردیکھیں کہ کیا ہم کسی کی معذرت قبول کرتے ہیں؟ بیوی سے غلطی ہوجائے اور وہ جتنی مرضی معافیاں ماتے ،ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مزاوے کے دہیں گے۔ اگر کسی آ دمی سے غلطی ہوجائے تو ہم معاف نہیں کرتے بلکہ اسے دکھاتے ہیں کہ کیسے دگڑ تا ہوتا ہے۔

# حضرت امام حسین ﷺ کاعفوو درگزر

ایک مرتبہ حضرت امام حسین کے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرے ایک کان میں گائی لکا لے اور دوسرے کان میں معافی ماتک لے تو میں ای وقت اس کے گناہ کومعاف کردوں گا۔ان کاو العافین عن الناس پراییا عمل تھا۔

# امام زین العابدین می کاعفوو درگزر

جہ .....ایک مرتبدا مام زین العابد ین رحمۃ الله علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو ان کی غیبت کرد ماتھا آیب نے اسے فرمایا ،

''اے دوست! اگرتو سچاہے تو خدا مجھے بخش دیاورا گرتو جھوٹا ہے تو خدا تھے بخش دے''۔

سجان الله، كتنا آسان جواب ہے۔ بات عىسميث دى۔

اسدایک اور شخص نے ایک مرتبہ آپ کی غیبت کی تو آپ نے اے فر مایا، 'اے

دوست! جتنا تحجے میرے عیبوں کا پہتہ ہے اس سے بہت زیادہ عیب ایسے ہیں جن کا انھی تحجے پیتہ بی نہیں ہے'۔

اس کے بعد آپ نے اس بندے کوایک ہزار دینار ہدیہ کے طور پر بیش کئے۔ جب اس بندے نے آپ کا بیشن سلوک دیکھا تو اسے شرم آئی۔ چنانچہاس نے معانی مانگی اور کہنے لگا،

'' میں تقید بین کرتا ہوں کہ آپ نواسہ ورسول کے بیٹے ہیں''۔

# امام اعظم ابوحنیفه کے حاسدین

امام اعظم ابوحنیفدر حمة الله علیہ کے حاسد بہت زیادہ تھے۔ جب انسان میں کمال آتا ہے تو حاسد بھی بن جاتے ہیں۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں جوامام صاحب رحمة الله علیہ کوکسی نہ کسی انداز سے نشانہ بنا تے ہیں۔ دخمن دو طرح کے ہوتے ہیں ، انجان یا حاسد۔ انجان اپنی ناوا قفیت کی وجہ سے بندے کی خوبیوں سے نابلد ہوتا ہے۔ انجان تو کسی تعارف کے بعد دوست بن جاتے ہیں ، البت حدر کرنے والے کا کیا کریں۔

ا مام اوزا گی رحمة الله علیہ نے ایک دن عبد الله بن مبارک رحمة الله علیہ ہے کہا ، اے خرا سانی ! یہ ابو حقیقہ کون ہے جو دین میں نئی نئی با تمیں گھڑتا رہتا ہے۔ عبد الله بن مبارک رحمة الله علیہ نے '' کتا ب الر بن' لا کر دی۔ انہوں نے اس کتا ب کو پڑھا تو کہنے گئے ،عبد الله! بینعمان کون ہے؟ بیتو بڑا عالم ہے۔ اگرتم علم عاصل کرنا چاہیے ہوتو اس کی صحبت اختیار کرو۔ ان کو پہلے تعارف نہیں تھا۔ ابن مبارک رحمة الله علیہ نے عرض کیا ،حضرت! بہی وہ ابو حقیقہ جیں جنہیں آپ بدعتی کہدر ہے ہے۔

امام اعظم كاصبر

۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام اعظم رحمۃ اللّٰہ علیہ کو ذہنی اذبیت دینے کے لئے مجمع میں کہنے لگا، آپ کی والدہ بیوہ ہیں ، آپ ان کا میر ہے ساتھ نکاح کردیں۔اب بیکتنا عصہ دلانے والی بات تھی کہ بوڑھی والدہ کے لئے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے۔۔۔آپ نے بڑی نری سے جواب دیا ، میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں ، ان سے بوچھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔وہ فخض وہاں سے رخصت ہوکر آگے جا کرگر پڑا، گردن ٹوٹ گئی اور وہیں مر میا۔اس پر آپ نے فرمایا، ابوطنیفہ کے صبر نے ایک آدمی کی جان لے لی۔ سبحان الله حضرت افترس تھا نوی کی گئیل مزاجی

معرت اقدى تھانوى رحمة الله عليه ايك مجكة تقرير كرنے كے لئے تشريف لے مجے۔ وہاں شيج پرانہيں ايك حيث لمى۔اس پر لكھا تھا،

"اشرف علی! آپ کافریں، ولدالرنا ہیں اور ذرا سنجل کر ہات کرنا"
آپ نے بیر پڑھ کر بڑی محبت سے جوب دایا،

" بھائی! یہ پر پی آئی ہے۔ سارے جمع کو پڑھ کرسنا دی اور پھر کہا کہ اگر ہیں کا فر ہوں تو لواب کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ لاالله الاالله محمد رسول الله ۔ اور جو دوسری تہمت ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ حسن اتفاق سے اس جمع میں میرے والد کے نکاح کے گواہ موجود ہیں ، ان سے پوچھ لیس۔ اور تیسری بات ، ذراستہل کر بات کرنے کی ہے تو نہ میں چندہ ما تگنے آیا ہوں اور نہ رشتہ ما تگنے آیا ہوں ، میں سنجل کر بات کیوں کروں ، میں تو اپناخت بیان کروں گا۔ "

# اللہ کے لئے شاگر دکوسزا دینا

حضرت مولانا لیقوب نا نوتوی رحمۃ الله علیہ ایک شاگر دکو مار دہے تھے۔ اس نے زور سے کہا ، اللہ کے لئے مجھے معاف کر دیں ۔ آپ نے ایک اور ماری اور فر مایا ، اللہ کے بندے! میں تخصے اللہ کے لئے ہی تو مار رہا ہوں ۔ میغصہ حقیقت میں آگ ہوتی ہے جھی تو چہرہ اور آئکھیں سرخ ہو جاتی ہیں ۔

## شاگر دکومزادینے کی شرعی حیثیت

بعض اوقات غصر بہت ہی نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ شاگر دکو سمجھانے کی خاطر شریعت نے اجازت دی ہے کہ استاوا ہے تین تھٹریا کے لگانے ، وہ بھی چہرے پر نہیں بلکہ پیٹے پر لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ استاد صاحب کا غصران کے قابو میں نہیں رہتا۔ مدارس میں ڈیڈے رکھے ہوتے ہیں اور نیچ کو انقامی طور پر قصائی کی طرح مارا جاتا ہے اور یہ پٹائی تربیت کے لئے نہیں ہوتی ، وہ ان کو اس لئے مارتے ہیں کہ ان کا اپنا خصر قابو میں نہیں ہوتا ۔ اس بچ کا کیا قصور ہے کہ منزل سناتے وقت غلطی ہوگئی ۔ عین خصر قابو میں نہیں ہوتا ۔ اس بچ کا کیا قصور ہے کہ منزل سناتے وقت غلطی ہوگئی ۔ عین ای وقت وہ منزل اگر استاد سے تی جائے تو ایک کی بجائے دوغلطیاں لگل آئیں گی ۔ اس وقت وہ منزل اگر استاد سے تی جائے تو ایک کی بجائے دوغلطیاں لگل آئیں گی ۔ اس وقت وہ منزل کے لئے آپ اسے سزا دے کئے ہیں ۔ شریعت نے اس بات کی اصلاح اجوال کے لئے آپ اسے سزا دے کئے ہیں ۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے ۔ اگر ہم صدودِ شریعت سے بڑھ کر مزا دیں گے تو قیامت کے ون اجازت دی ہے ۔ اگر ہم صدودِ شریعت سے بڑھ کر مزا دیں گے تو قیامت کے ون جواب دہ ہوتا بڑے گا۔

ایک قاری صاحب فرمانے گئے، حضرت! پہلے ایسے بچے تھے کہ جب آگھ دکھاتے تھے تو وہ مان لیتے تھے، پھروہ افت آگیا کہ مکالگاتے تھے تو مان لیتے تھے اور آج ڈیڈوں سے مارتے ہیں اور پھر بھی نہیں مانے ۔حضرت! کیا کریں کہ: نڈوں سے بھی مارتے ہیں پھر بھی نہیں مانے ؟ میں نے کہا ،'' قاری صاحب! اب تو صرف ایک ہی طریقدرہ گیا ہے کہ جس کی غلطی نکلے اسے گولی ماردیا کرو۔''

حضرت اقدس تقانوی رحمة الله عليه نے فرمایا كما كراستاد كوكسي طالب علم يرغصه آئے

توات دکو جائے کہ وہ اس وقت غصے کو بی جائے اور بعد میں بناوٹی غصہ بن کر مارے۔ جب بناوٹی غصہ بنا کر مارے گا تو زیادہ نہیں مارے گا بلکہ تھوڑ امارے گا۔ یا در کھیں کہ جب انسان کے اندر غصہ آ جاتا ہے تو بھراس کے اندرانسا نیت نہیں بلکہ حیوا نیت آ جاتی ہے۔ ہے۔

یورپ کے کسی سکول اور کالج میں کوئی استاد کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حق کہ مال باپ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ وہاں بچے پڑھتے کیے ہیں؟ وہاں استاد سمجھاتے ہیں۔ ایک اصول یا در کھیں کہ جب استاد نے مار نے کے لئے ہاتھ اٹھالیا تو بیاس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنی شکست سلیم کرلی ہے کہ میں زبانی طور پر بچے کو نہیں سمجھا سکتا۔ غصے کو چینے کے لئے ایک بہترین اصول یہ ہے کہ بندہ غصے کے وقت یہ سوچے کہ جتنا اختیا رجھے اس بندے پر ہے اللہ رب العزب کو ایس ہے جا اللہ رب العزب کو ایس ہے جا اللہ رب کو ایس ہے کہ اس بندے ہے جا اللہ رب العزب کے ایک بہترین الرب کے جواب میں اگر اللہ رب العزب نے جھے برغصہ کیا تو میرا کیا ہے گا۔

## عفوو درگز رکے فضائل

ا سالکروایت میں ہے کہ

جو شخص غصہ نکال سکتا ہو گمروہ اس غصے کو دیا جائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کرفر مائیں گے کہتم جننی حور میں لینا چاہیے ہواتن تمہیں دی جاتی ہیں۔(ابوداؤ د\_ترندی)

ا کے مرحبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام پروتی بھیجی کہ اے حضرت موئی علیہ السلام پروتی بھیجی کہ اے جن اے موئی علیہ السلام! کیا آپ کو ایسا عمل بتاؤں کہ جس کے کرنے ہے جن چیز دن پرسورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں وہ سب چیزیں آپ کے لئے مغفرت کی

و به کرس؟

انہوں <u>نے عرض کیا</u>،

ا ہے اللہ او ہ کو نساعمل ہے؟ ضرورا رشا دفر ما ہے۔

التدتعالي نے ارش دفر وہا،

''اگر مخلوق ہے پہنچنے والی ایذ اپر صبر کرو کے تو پھر سب چیزی تمہاری مغفرت کے لئے دعاکریں گ''۔

# حضرت بوسف عليته كاعفوو درگزر

مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیم جب بھائیوں سے ملے تو انہوں نے قید ہے نکلنے کا تو القد تعالی کے حضور شکرا واکیالیکن کنویں سے نکلتے ہوئے شکر اوانہیں کیا۔ اس کی کیا وجتھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ بیتھی کہ ان کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا اور وہ اپنے دل میں بھائیوں کو معاف کر چکے تھے، میں ان کے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جب انسان اشار تا کنا یٹا بھی اس کا شکوہ نہ کرے ، لہٰذاا گروہ کنویں سے نکلتے ہوئے القد کا شکرا واکر تے تو اوھر تو شکرا وا ہور ہا ہوتا اس کے انہوں نے کنویں سے نکلتے ہوئے اللہ کا شکوں نے کنویں سے نکلتے ہوئے اللہ کا شکوں کے کنویں سے نکلتے ہوئے اللہ کا شکرا وانہیں کیا۔

### حوض کوٹر سے محرومی

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کے پاس آکر کوئی انسان معذرت کرے، چاہے وہ انسان حق پر ہویا باطل پر ، اور پھر دوسرا بندہ اس کی معذرت کو قبول نہ کرے،اس انسان کوحوض کوثر پر جانا نصیب نہیں ہوگا۔

# جاردا نك عالم ميں خوش خلقی كا اعلان

ایک خص نے بی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہے آکر سوال کیا ، اے اللہ کے بی مقبقہ نے ارشاد فرمایا ، خوش کے بی مقبقہ اسب سے افضل عمل کونسا ہے؟ آپ اللہ کے بی مقبقہ اسب سے افضل علی کونسا ہے؟ آپ اللہ کے بی مقبقہ اسب سے افضل عمل کونسا ہے؟ آپ اللہ کے بی مقبقہ اسب سے افضل عمل کونسا ہے؟ آپ اللہ کے بی مقبقہ نے ارشاد فرمایا ، خوش فلقی ۔ پھروہ بائیس طرف ہے آیا اور کہنے لگا ، اے اللہ کے بی مقبقہ اسب سے افضل عمل کونسا ہے؟ آپ مقبقہ نے ارشاد فرمایا ، خوش فلقی ۔ پھر وہ صحالی ہے آپ مشبقہ اس کی ارشاد فرمایا ، خوش فلقی ۔ پھر وہ صحالی ہے آپ مشبقہ اس کی طرف ہے آیا اور کو جھا ، اے اللہ کے بی مشبقہ اس کی طرف ہے آپ مشبقہ اس کی طرف پھرے اور فرمایا ،

'' تہہیں کیا ہو گیا ، کیوں نہیں سمجھ رہا ، وہ مل خوش خلقی ہے ، اور خوش خلقی اس کو کہتے بیں کہ دومروں پرغصہ نہ کیا کر''۔

اس صحافی علی من نے چاروں سمتوں ہے آ کر سوال کیا ، اور اللہ کے محبوب من آیا ہم نے چاروں سمتوں ہے جواب دیا ، اس میں حکمت ریقی کہ اللہ کے محبوب من آیا ہم کا ریہ پیغام دنیا کی ہرسمت میں بہنے جائے کہ سب سے افضل عمل خوش خلق ہے۔

صديقة وكائنات كوسرور دوعالم مُشْ يَلِيْنِ كي بيار بهري تصبحت

سیده عا نشه صدیقه رضی الله عنها روایت فر ماتی بین که جب بھی از واج مطهرات کی باتوں کی وجہ ہے میرے اندر حمیت آ جاتی اور غصه آ جاتیا تھا تو بھی نبی علیه الصلوٰ قا والسلام میراکان پکڑ کراس کو پیار کہے آ ہستہ آ ہشتہ ملتے اور بھی میری ناک پر انگلی رکھ کر یوں فریائے ،

''اے منی می عائشہ! تو بیدہ عاپڑ ہدکہ اے محمد مٹھ آنے آغ کے دب! میرے گناہ بخش د بجئے میرے دل کا غصہ دور کر د بجئے اور بہکانے والے فتوں سے مجھے بچالیجئے''۔

# جنت میں پہنچانے والاعمل

طبرانی شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی عظیہ نے اللہ کے محبوب من اللہ کے محبوب من اللہ کے محبوب من اللہ کے خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا ،اے اللہ کے نبی من اللہ کے بی من اللہ کے کہ کی ایساعمل بتا وہ بیجے جس کے کرنے سے جمجھے جنت مل جائے۔ نبی علیہ الصلوقة والسلام نے فرمایا ،

'' خصہ نہ کیا کر ،اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے تجھے جنت عطافر ماویں مے''۔

### ايك آفيسر كاسبق آموز واقعه

ایک آ دمی گورنمنٹ کے کسی محکمہ کا آفیسر تھا۔اس نے اپنی زندگی کی واستان میں اپناایک بہت ہی دلچیپ واقعہ لکھاہے، میں آپ کووہ واقعہ سٹادیتا ہوں۔

وہ ریسٹ ہاؤس میں تھہرا ہوا تھا۔اے ایک مرتبہ کسی سرکاری دورے پر ایک شہرے دوسرے شہر جانا تھا۔ ایے دیل گاڑی کے ذریعے جانا تھا۔ چنا نچہوہ اسٹیشن پر پہنچا اوراس نے تکٹ خریدا۔ گاڑی جس لائن پر کھڑی تھی اسے وہاں پہنچنا تھا۔اس نے سامان اٹھانے کیلئے تلی کو بلایا اوراسے کہا کہ بھی ! میراسا مان قلال پلیٹ فارم پر پہنچا دو۔اس نے کہا ، جی بہت اچھا۔اورسا مان اٹھالیا۔ چونکہ وقت بہت کم تھا اس لئے وہ تیزی سے پلیٹ فارم کی طرف چلا۔ پیچے سے قلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا، وہ آدی تیزی سے پلیٹ فارم پر بوگ کے درواز سے پرجلدی پہنچ کمیالیکن بھیٹرزیادہ ہونے کی وجہ سے قلی و تت برنہ بھیٹرزیادہ ہونے کی وجہ سے قلی وقت اس کو بہت غصر آیا۔ بہاں تک کہ ہونے کی وجہ سے قلی و تت برنہ بھیٹرزیادہ ہونے کی وجہ سے قلی وقت برنہ بھیٹر کیاں تک کہ ہونے کی وجہ سے قلی وقت برنہ بھیٹر کیاں تک کہ ہونے کی وجہ سے قلی وقت برنہ بھیٹر کیا۔ اس وقت اس کو بہت غصر آیا۔ بہاں تک کہ

گار ڈینے وسل دیدی اور گاڑی چلنا شروع ہوگئی۔ وہ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا سامان پیچھے تھا۔ یا لآخرا سے گاڑی چھوڑٹا پڑی۔

جب وہ گاڑی ہے رہ گیا تو اسے بہت افسوں ہوا کہ میرا پروگرام میں ہوگیا

ہے۔ جب گاڑی چل دی اور مسافروں کو الوداع کینے والے لوگ بھی چلے گئے تو

اس وقت وہ قلی لینئے ہے شرابور سامان اٹھائے ہوئے اس کے پاس آیا۔اس کے
چبرے پر بردی ندامت اور شرمندگی تھی۔ وہ کئے لگا ، صاحب! جھے معاف کر دیں ،
پیس نے یہاں پہنچنے کی بری کوشش کی لیکن راستے جس اتی بھیزتمی کے راستہ بھی بیس فی میں نے یہاں پہنچنے کی بری کوشش کی لیکن راستے جس اتی بھیزتمی کے راستہ بھی بیس فی رہا تھا۔اس کے ول جس خیال آیا کہ اب گاڑی تو جا چک ہے ، اب اگر جس اس کوئی بات نہیں ، اللہ کو ایسا تی بھی جو گئا ، چیا ہوا کی گائے ہے بیارے کہا ،
کوئی بات نہیں ، اللہ کو ایسا تی منظور تھا ، چلو جس کل چلا جا دُن گا۔ جیسے بی اس نے سے
کہا ، اس قلی کے چبرے پر بیٹا شت آگئ اور کہنے لگا ، اچھا جس آپ کا سامان آپ کی
گاڑی جس بہنچا و یتا ہوں۔ چنا نچہ اس نے اس کا سامان گاڑی تک پہنچا ویا۔ اس نے وہ رات و جیس گزاری۔

اگلے دن دودنت سے کھے زیادہ پہلے اشیشن پر پہنے گیا۔ جب دہ پہنچا تو اس نے
دیکھا کہ دی تلی پہلے سے اس کا انظار کر دہا تھا۔ جیسے می اس نے دیکھا تو دہ اس سے
ایسے گر جُوثی سے ملاجیسے کوئی ہوا ہی عزیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس تلی نے اس کا
مامان سر پراٹھالیا در کہنے لگا، صاحب! آئ تو ابھی رش نہیں ہوالبذا آئ تو آپ کو
پہنچا می دوں گا۔ جب قلی نے اس کا سامان پلیٹ فارم پر پہنچا دیا اور اس نے اسے
پہنچا می دوس گا۔ جب قلی نے اس کا سامان پلیٹ فارم پر پہنچا دیا اور اس نے اسے
پہنچا می دوس گا۔ جب تو وہ کہنے لگا، نہیں صاحب! میں پہنے نہیں اول گا کیونکہ میری ہی خلطی
کی دجہ سے آپ کی ٹرین میں ہوئی تھی۔ اس نے پہنے دینے کی ہوی کوشش کی لیکن قلی

نے اس کی منت ساجت کرنی شروع کر دی کہا گرآپ مجھے پیمیے نہیں دیں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا۔ بالآخراس نے میسے نہ لیے۔

قلی نے اسے گاڑی پر بٹھایا اور ہوگی کے باہر آکراس کے ساتھ وائی کھڑی کھول کر کھڑا ہوگیا اور گاڑی کے چلنے کے وقت تک وہ اسے بڑی احسان مندانہ نظروں سے دیکھار ہا۔ اور جب گاڑی چلنے گئی تو اس قلی نے اسے الی محبت سے الوداع کیا کہا ہے ہوری زندگی میں بھی بھی کی رشتہ دارنے اتن گرمجوثی کے ساتھ الوداع نہیں کہا تھا۔

اس نے اس واقعہ کے بعد لکھا کہ لیٹ ہونے کا جوٹم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھالیکن اس کی محبت بھری الودا کی نظر آج میں سال گزرنے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کردتی ہے۔

اب دیکھے کہ وہ بندہ دوگالیاں دے کراپنے دل کا غصہ شند ابھی کرسکتا تھا اور وہ من کر گھر چلا جاتا کین اس نے معاف کر دیا۔ اور اس معاف کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے احسان مانا۔ اس ون بھی سامان پہنچایا اور اگلے دن بھی سامان پہنچایا۔ خی کہ جب تک وہ روانہ نہ ہوا وہ پلیٹ فارم پر بی کھڑا رہا ، اس کے لئے دعا کیں بھی کرتا رہا اور اسے مجبت بھری نظروں سے الوداع بھی کیا۔ بی ہاں! جب انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر ویتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلف تو یا دنہیں ہوتی کیا۔ بی ہاں! جب ہوتی کیا معاف کر دینے کا حزہ ایسے زعد گی بھر نصیب ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے جب بھی کوئی معافی ما تکنے آئے تو سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ کھی کوئی معافی ما تکنے آئے تو سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اگر میں نے بی کے مواف نہ کیا تو بھر میں قیامت کے دن اللہ رب العزب سے کمی مدے معافی ما تکوں گا۔

#### الله الماري الملاحث المنظل المساور الماري الملاح

### ذ والنون مصریّ کی شفقت *بھر*ی دعا

ہ وانون مصری رحمۃ القدملیہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کرر ہے تھے۔ دریا میں ایک اور کشتی بھی چل رہی تھی۔ اس میں نو جوان مرد، عور تیں اورلڑ کیاں سفر کررہی تھیں۔ وہ لوگ پچر کھ پی بھی رہے بتھے اور بنسی نداق میں قبقہے بھی لگارے تھے۔ لگتا یوں تھا کہ وہ گندے ،گ تھے اور انہوں نے گندی محفل لگائی ہوئی تھی۔

جب حضرت رحمة الله عليه كى مشتى كے لوگوں نے ان كود يكھا تو انہيں بردا غصد آيا اور عرض كيا ،

ان بيں ہے ايك بندہ ذوالنون مصرى رحمة الله عليه كے پاس آيا اور عرض كيا ،
حضرت! ديكھے ، ان كو خدا كا خوف نہيں ہے ، بيدر يا كے پائى كے اندر بھى اس قتم كى گندى حركتيں كرنے كيلئے آئے ہوئے ہيں ، في پلا رہے ہيں اور قيمقے لگا رہے ہيں ،
لہذا آپ بدد عاكر ديں كہ القد تعالى ان كى مشتى كو غرق كر دے ۔ آپ پہلے خاموش رہے كيان جب لوگوں نے بار باركہا تو آپ نے اس كشتى والوں كود يكھا اور ہا تھا تھا كر يوں د عا ما تھى ،

''اے اللہ! جیسے آپ نے ان کو دنیا کی خوشیاں عطا کی ہیں اس طرح ان کو آخرے کی خوشیاں بھی عطافر مادیں''۔

جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی والوں کوتو بہ کی تو فیق عطا فر ما دی۔القدا کبر …!!!

ابرا ہیم ادھم کاعفوو درگز ر

ایک مرتبہ ابراہیم ادھم نے طلق کروایا۔ یعنی ٹنڈ کروائی۔ وہ کشتی پرسوار ہوکر کہیں جار ہے تھے اس وقت کشتیاں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ ان میں دو تین سو بندے جب انہوں نے اللہ کے ایک ولی کو اس طمرح بہت زیادہ ایذ ا پہنچائی تو پھراللہ رب العزت کی غیرت بھی جوش میں آگئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو الہام فرمایا ،

''اے ابراہیم ادھم! انہوں نے طوفان برتمیزی بیا کرنے میں حدکر دی ہے ،اگر اس وقت تو دعا کر ہے تھیں اس کتنی کو الث دوں تا کہ بیسب کے سب غرق ہو جا کمی''۔

جیسے ہی ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بیرالہام ہوا تو انہوں نے فور آباتھ اٹھا کریوں دعا مانگی ،

''اے اللہ! اگر آپ کشتی کو النهائی جا ہتے ہیں تو یہ جتنے بندے موجود ہیں ،ان سب کے دلوں کی کشتی کو الث کران کو نیک بناد ہجئے''۔ الاستاني ( ملياني ) ( 1388 ( 1000) الماني ) ( الماني ) الماني ) ( الماني ) الماني )

ابرا ہیم ادھم رحمۃ القدعلیہ کی میہ د ما قبول ہوگئی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کشتی میں جتنے بندے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کومر نے سے پہلے ولایت کا مقام عطافر مادیا۔

رحم كى تلقين

حدیث یاک میں آیا ہے کہ

اِدُ حَمُوُاهَنُ فِیُ اَلاَدُ ضِ یَوُ حَمُعُکُمُ مَنُ فِیُ السَّمَاءِ (ثمّ زمین والوں پررتم کروآ سانوں والاثم پررتم کرےگا) اگر ہم ونیا میں اپنے غصے پورے کریں گے تو پھر قیامت کے ون اللہ رب العزت کے غصے کو ہرواشت کرنے کے لئے تیار ہوجا کمیں۔

### سلسل نقشبند ریکی برکت سے غصے کا خاتمہ

ہمارے اکا ہرنے فرمایا ہے کہ ہمارے سلسلہ نقشبند ریہ میں دوسراسبق ہے''لطیفہ روح''۔ جب سالک اس سبق کواچھی طرح کرلیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غصے سے نجات ولا دیتے ہیں۔اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے۔

اقریا کے ایک عالم تھے۔انہوں نے ایک بہت بڑے درسہ میں ہیں سال مسلم شریف پڑھائی۔ بڑے نمایاں اساتذہ میں سے ہیں۔گران کا غصر بھی مشہورتھا۔ جب سلسلۂ عالیہ نقشبند یہ میں واطل ہو ئے تو کہنے گئے، حضرت! میری بیرحالت ہے کہ ذرا سلسلۂ عالیہ نقشہند یہ میں آجاتا ہوں اور بیغ صدمیر سے قابو میں نہیں دہتا۔لوگ میر سے علم کی وجہ سے میرا بڑا احترام کرتے ہیں گر میں اپنی اس باطنی بجاری سے بہت تنگ ہوں۔ انہیں یہ عرض کیا گیا کہ آپ یہ سبق کرلیں بنے موجود ہے۔انہوں نے تقریباً چھ مہینے یہ سبق کیا۔اللہ تعالی نے اور عرض کرنے گئے مہینے یہ سبق کرلیں بنے موجود ہے۔انہوں نے تقریباً چھ مہینے یہ سبق کیا۔اللہ تعالی نے اور عرض کرنے گئے

کدمیری اہلیہ نے پیغ م بھجوایا ہے کہ آپ مجھے غائبانہ بیعت فرمالیں۔ پھر کہنے گے کہ پہتہ ہوہ کیوں بیعت ہونا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگے کہ اس نے میر سے ساتھ زندگی کے استے سال گزار ہے، مجھے کہتی تھی آپ چار پانچ ماہ سے بدل چکے ہیں ،اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کو نہ بتایا کہ میں بیعت ہو چکا ہوں۔ جب اس نے بار بار پوچھا تو پھر میں نے کہا، اب میں نے بیعت کرلی ہے اور میر سے اندر اب وہ غصر نہیں ہے جو پہلے تھا۔ کہنے لگے کہ جب اس نے ساتو کہنے گئی کہ جھے یہ نبت اب وہ غصر نہیں ہے جو پہلے تھا۔ کہنے لگے کہ جب اس نے ساتو کہنے گئی کہ جھے یہ نبت کہ گئی ہوں۔

جب انسان بیاسباق کرے گاتو آپ کے گھروں میں بھی دین زندہ ہوگا۔ آج تو بیمعالمہ ہے کہ خودتو صوفی صافی ہے پھرتے ہیں اور گھروالوں کو پکا بے دین بنار کھا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے،

اویر ہے لا الہ اندر ہے کالی بلا

# غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقے

غصے کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔

- الآبالیلی بیت ہے ہال طریقہ ہیہ ہے کہ جب آدمی کو غصر آئے تو وہ کا خول و لا فؤۃ الآبالیلی بیٹر سے۔ اس کی برکت سے شیطان جورگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے اور غصے کی حالت میں بند ہے ہے ساتھ گیند کی طرح کھیل رہا ہوتا ہے وہ بھا گ جاتا ہے اور غصر ختم ہوجاتا ہے۔

- اگراس ہے بھی غصہ ختم نہ ہوتو اے چ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن بدل لے۔ مثلاً لیٹا ہوا تھا تو اٹھ کر بیٹھ جائے ، جیٹھا تھا تو کھڑا ہو جائے ، کھڑا تھا تو دوقدم چل کراپنی جگہ بدل لے۔ جگہ کے بدلنے سے اللہ رب العزب اس کے غصے کو ٹھنڈا فرما دیں گے۔
   گے۔
- اگر کسی کا غصہ اس ہے بھی شمنڈ انہ ہوتو اسے جا ہیے کہ وہ شمنڈ ہے پانی کے ساتھ وضوکر لے۔ وضوکی برکت سے اللہ رب العزت اس کے غصے کوشتم فر مادیں گے۔
   گے۔
- اگروضوکرنے سے بھی غصہ دور نہ ہوتو وہ دور کعت نماز بڑھ لے اور سجدے کی حالت میں سو ہے کہ میں ہجد ہے میں پڑا ہوا اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں ، اگر آج میں سی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا تو کل اللہ رب العزت قیامت کے دن میری غلطیوں کو کیسے معاف کریں گے ۔ مثا کُنے فرمایا ہے کہ جب سجدے میں جاکر اپنی عاجزی کا تصور کریں گے ۔ مثا کُنے فرمایا ہے کہ جب سجدے میں جاکر اپنی عاجزی کا تصور کریں گے تو غصہ بالکل مختذا ہوجائے گا۔
- اگراس ہے بھی انسان کا غصہ شخنڈ انہ ہوتو حضرت عمر ﷺ فر ما یا کرتے تھے کہ
  اس کا طریقتہ ہیہ ہے کہ وہ کچھ پانی لے کراپی ناک میں ڈالے ،اس ہے اس کا غصہ
  جلدی شخنڈ ا ہوجائے گا۔
- .....اگراس ہے بھی انسان کا غصہ ختم نہ ہوتو پھر وہی دعا مائے جوسیدہ عائشہ
   صدیقہ گونبی علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ وہ وعائی تھی ،

''اے محمد ماٹھ اُلیم کے رب! میرے گناہ بخش دیجئے ،میرے دل کا غصہ دور کر دیجئے اور بہکانے والے فتوں سے مجھے بچالیجئے''۔

🖸 .. .. اور اگر اس ہے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوتو آخری طریقہ یہ ہے کہ چند مرتبہ نبی علیہ

الصلوٰۃ والسلام پر دروشریف پڑھ لے۔ بیہ طے شدہ بات ہے کہ چند مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت غصے ہے نجات عطافر مادیتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کے عرب میں اگر دو بند ہے جھگڑا شروع کردیں تو عربی لوگ فوراً کہتے ہیں،

صلوا على محمد ، صلوا على محمد

آپ ان طریقوں سے غصے کو کنٹرول کر لیا کریں اور دوسروں کوجلدی معاف کر دیا کریں تا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فر ماویں۔

و آخر دعوانا أن الحمدللة رب العلمين





رَبُّكُمُ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوْسِكُمُ \* إِنْ تَكُونُوُا صَلِيحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْلَوَّابِيْنَ غَفُورًا ٥



یه بیان ۱۵ شعبان ۳۳۳ ارد مطابق ۲۰ اکتوبر ۲۰۰۲ و (برموقع سالانه نقشبندی اجماع) کو جامع «سجد مدینه جعنگ پی بعداز عشاه بهوا، پیشب برأت تعی اور حاضرین میں سالکین اور عوام الناس کی کثیر تعدا دموجود تعی



#### عرب المالية الم

# دعاؤل کی رات

اَلُحمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ٥ رَبُّكُمُ اَعُلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ طَانُ تَكُونُوا صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْاوَّابِيُنَ غَفُورًا. (بني اسرادُ ل ٢٥٠)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ۞ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ۞

اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

# ر جب، شعبان اور رمضان کے فضائل

کی اوقات، کی موجودگی میں اللہ رہائے اور کی اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں اللہ رب العزت کے ہاں دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔ ان اوقات میں سے آج کی رات (عب براً منہ) بھی قبولیت کی رات ہے۔ احا دیث میں اس کے بہت سے فضائل وار وہوئے ہیں۔ رجب، شعبان اور رمضان المبارک بینوں مہینے اسلامی آتے ہیں۔ رجب، شعبان اور رمضان المبارک بینوں مہینے اسلامی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مہینوں کی بری اہمیت ہے۔

ہے القدرب العزت نے رجب کومعراج کی رات کے ذریعے فضہابت بخشی اور رمضان المبارک کولیلۃ القدر کے ذریعے عزت عطا فر مائی ۔ان دونوں مہینوں کے ورمیان شعبان کامہینہ آتا ہے۔اسلئے بہ کریم الطرفین مہینہ کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام رجب کا چاند دیکھتے تو بید عاما تگتے تھے. اَللَّهُمَّ بَادِکُ لَنَافِی رَجَبِ وَشَعُبَانَ وَ بَلِّغُنَا رَمَضَانَ [اے اللہ! ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت عطافر ما اور ہمیں رمضان تک مہیجا]

 فضیلت حاصل ہے جوالٹُدربالعزت کواپی مخلوق پر \_

کی ۔ رجب کا مہینہ گنہگا روں کی مغفرت کا مہینہ ، شعبان کا مہینہ شفاعت کا مہینہ اور دمضان السبارک کامہینہ نیکیوں کے بڑھنے کامہینہ ہے۔

### رحتول کی ابتدا

ا ما م ربانی مجد والف تانی رحمة القدعلیه فر ماتے ہیں که رمضان السیارک کواللّٰہ رب العزت کے کلام کے ساتھ خصوصی مناسبت حاصل ہے۔اس لئے کہ جننی بھی آسانی کتابیں اتریں وہ سب کی سب رمضان المبارک میں اتریں ۔اس میارک مہینے کی برکتوں کی ابتداء پندرہ شعبان کی رات سے ہو جاتی ہے۔وہ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ سورج نکلنے کا وفت تو بہت دریہ ہے ہوتا ہے۔اس سے دو گھنٹے پہلے طلوع سحر ہو جاتی ہے۔وقت کے ساتھ ساتھ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سورج نکلنے سے چندمنٹ پہلے ایسے ہی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج طلوع ہو چکا ہو۔بعض اوقات کو گول کو غلط قبمی ہو جاتی ہے کہ سورج نکلا ہے یانہیں ۔ وہ فر ماتے ہیں کہ پندرہ شعبان کی رات رحمتوں بھرےاس میبنے کے لئے طلوع سحر کی مانند ہے۔ پھر ہرون میں بیے نور بردهتا رہتا ہے۔ حتی کہ رمضان المبارک سے چندون پہلے ایس برکتیں تازل ہوتی ہیں جیسا کہ رمضا ن السارک ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں ۔ پھر رمضا ن المبارك كى مپلى تاريخ كورتمتوں كاسورج طلوع ہوجا تا ہے۔ گويا آج كى رات ہے خصوصی برکتوں والے مہینے کی رحمتوں کی ابتداء ہوگئی ہے۔

بجث بننے کی رات

علمانے اس رات کو بجٹ کی رات کہا ہے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں بجٹ بنآ ہے

اورآ نے والے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کہاں کیا خرج کیا جائے گا اور کیا کیا کام کیے جا کیں گے ،ای طرح القدرب العزت پندرہ شعبان کی رات فرشتوں کو تھم و سے ہیں کہ آئندہ سال جو واقعات ہو نیوالے ہیں ان کی فہرسیں تیار کرلیں سس کی کوصحت ملتی ہے ۔ کس نے بیار ہو تا ہے سس کس نے زندہ رہنا ہے سس کس فوت ہوتا ہے ۔ کس نے زندہ رہنا ہے ۔ کس نے فوت ہوتا ہے ۔ کس کوخرشیاں ملیں گارز ق کشادہ کرنا ہے ۔ ۔ ۔ کس کوخرشیاں ملیں گارز ق کشادہ کرنا ہے ۔ ۔ ۔ کس کوخوشیاں ملیں گارز ق کشادہ کرنا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ کس کو ایمان سلے گا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور کون ایمان سے محروم کر دیا جائے گا ۔ ۔ ۔ ۔ ان تمام باتوں کے فیمر بیات ہوتے ہیں ۔ کارمضان المبارک کو بیفہرسیں اللہ رب العزب کے کہ میں گارڈ کے بیار مضان المبارک کو بیفہرسیں اللہ رب العزب کے فیمر العزب کے خوالے کردی جاتی ہیں ۔ گو یا عمل در آ مدے لئے فیمر سیسی ہرڈ یہا رخمنٹ کے حوالے کردی جاتی ہیں ۔ گو یا عمل در آ مدے لئے فیمر سیسی ہرڈ یہا رخمنٹ کے حوالے کردی جاتی ہیں ۔ گو یا عمل در آ مدے لئے فیمر سیسی ہرڈ یہا رخمنٹ کے حوالے کردی جاتی ہیں ۔ گو یا عمل در آ مدے لئے فیمر سیسی ہرڈ یہا رخمنٹ کے حوالے کردی جاتی ہیں ۔ گو یا عمل در آ مدے لئے فیمر سیسی ہرڈ یہا رخمنٹ کے حوالے کردی جاتی ہیں ۔ گو یا عمل در آ مدے کے فیمر سیسی ہرڈ یہا رخمنٹ کے حوالے کردی جاتی ہیں ۔

#### پندره شعبان کاروزه

نی اکرم مٹھی ہوتے ہیں، میرائی جا ہتا ہے کہ جب بدنیملے ہوں تو میں روزہ کی حالت میں ،وں۔ چنا نچداللہ کے محبوب مٹھی ہوں کا روزہ رکھا کرتے ہے۔ اس حدیث سے ٹابت مواکہ پندرہ شعبان کا روزہ رکھا کرتے ہے۔ اس حدیث سے ٹابت مواکہ پندرہ شعبان کاروزہ رکھنا سنت ہے۔

اکی حدید پاک کے داوی ابوا مامہ با بلی عظیہ ہیں۔ وہ اپنی قوم کے سرداروں میں سے تھے۔ جب وہ اسلام قبول کرنے کے لئے چل کرآئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ماہ اِنتا ہ فر ما با کہ بیا پی قوم کا بڑا کریم آ دی آ رہا ہے اس کی محبوب ماہ اِنتا ہ فر ما با کہ بیا پی قوم کا بڑا کریم آ دی آ رہا ہے اس کی موت کریں۔ چنا نچہ نبی علیہ العسلوٰ قوالسلام ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے مورت کریں۔ چنا نچہ لئے ماہ کہ اور قر ما یا کہ اس جا در پرچل کرآ ؤرلیمن وہ موران میا در پرچل کرآ ؤرلیمن وہ

اتے ادب والے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چا در کواٹھا دیا اور کہنے گے کہ
مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کی چا در مبارک کے اوپر پاؤں رکھ کرآؤں۔ جب
انہوں نے چا در کواٹھالیا تو نبی علیہ السلام نے ارشا و فرمایا
انہوں نے چا در کواٹھالیا تو نبی علیہ السلام نے ارشا و فرمایا
انہوں میں ایوا مامہ تحدید الا دب و الحقیدائیة
ابوا مامہ ادب اور صیانت کا فرانہ ہیں ]
ابوا مامہ ادب اور صیانت کا فرانہ ہیں ]

وه ابوامام و المنظم وايت كرت بين كه بي عليه العلوة والسلام في ارشا و قرما يا: مَنْ صَسامَ يَوُمًا مِنْ شَعْبَانِ فَتِحَتْ لَهُ اَبُوَابُ الْجِنَانِ وَ عُلِقَتْ عَلَيْهِ اَبُوَابُ النِيُرَان

[جوآ دمی شعبان میں ایک ون روز ہ رکھتا ہے اللہ تعالی اسکے لئے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کے دروازے اس پر بند فرما دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کے دروازے اس پر بند فرما دیتے ہیں ]

> \_ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ \_ ہے کوئی رزق ما تکنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ \_ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کودور کروں؟

۔ ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں بخشش کے اعلان ہوتے ہیں تو ہمیں بھی جا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا ئیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کو پانے ک کوشش کریں۔

#### قبولیتِ دعا کےاسباب

آج قبولیت دعاکے تمام اسباب موجود ہیں۔

(۱) وفت بھی قبولیت کا ہے۔ کیونکہ اس رات میں دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔

(۲) محفل بھی قبولیت کی ہے۔ اس دفت بہت سے ایسے طاء وصلحاء موجود ہیں جو حدیث اور تفسیر پڑھانے میں اپنا دفت گزارتے ہیں ، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ بیز اکرین کی محفل ہے۔ معلوم نہیں کہ بیلوگ کتنی کتنی دور سے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ بینمت بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہ بیلوگ کتنی کور سے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ بینمت بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فصیب قرمادی ہے۔

(۳) جگہ بھی قبولیت کی ہے۔ یعنی اللہ کے گھر (مسجد) میں بیٹھے ہیں۔اگر کوئی دنیا دار کے گھر میں آکر بیٹھ جائے تو وہ دنیا دار بھی لحاظ کر لیتا ہے، ہم سب پرور دگار کے گھر چل کرآئے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ لحاظ نہیں فر مائیں گے۔

ہم لوگ سا را سال لوگوں کے سامنے فکوے کرتے پھرتے ہیں اور اپنی
پریٹانیاں سناتے پھرتے ہیں۔ پچھ بیچارے و عاملوں کے پیچھے بھا گئے پھرتے ہیں
اور کی ارباب افتدار کے دروازے کھنگھٹاتے پھرتے ہیں۔ لیکن جب دھکے کھا کھا
کر پچھ بھی نتیجہ نہیں نکل تو بالآخر کہتے ہیں کہ اللہ تو ہما ری سنتاہی نہیں۔
(معاذاللہ) آئے سنانے کا وقت ہے۔ جب آئے فیصلے ہورہے ہیں اور قلم چل رہا
ہے تو کیوں نہ ہم پروردگار کے سامنے آئے ہی رولیں تا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے
میں خیر کا فیصلہ فرمادیں۔

# سرا ياسوالي بن كردعا ماتكيس

ہمیں چاہیے کہ ہم ما تکنے کے طریقے سے دعا ماتگیں۔ کی مرتبہ انسان وعاکیں پڑھتا ہے دعا کمیں پڑھتا اور بات ہے اور پڑھتا ہے دعا کمیں پڑھتا اور بات ہے اور دعا کمیں انگنا اور بات ہے دعا کمیں پڑھتا تو یہ ہوا کہ جلدی جلدی برچھ دیا جائے دعا کمیں پڑھتا تو یہ ہوا کہ جلدی جلدی برچھ دیا جائے رہنا اتنا فی اللدنیا حسنة ...

ربنا ظلمنا انفسنا .....

ربنا لا تزغ قلو بنا .....

کیا ہم اس طرح دعا تمیں مانگتے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ ای لئے تو ہمیں قبولیت دعامیں درنظر آتی ہے۔ اگر سے طریقے سے دعا مانگیں مے تو پر در د گار دیے میں در نہیں کریں گے آپ ذرااس مثال پرخور کریں کہ کوئی تنی آدی دوستوں کے سامنے کہے کہ میں محفل میں بیٹھا ہواوراس وقت کوئی فقیر آکراس کے دوستوں کے سامنے کہے کہ میں نے ان سے ایک روپیہ ما نگا تھا اور انہوں نے جھے نہیں دیا تھا تو اس کو کتا برامحسوس ہوگا کہ یہ میر ہے سارے دوستوں کی محفل میں دعوی کر رہا ہے کہ میں نے ما نگا تھا اور جھے نہیں دیا گیا جا الا نکہ میں اتنا تنی ہوں۔ جب دنیا کا تنی اپنے بیاروں کے سامنے یہ بات سننا گوار انہیں کرتا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے مجبوب سامنے یہ بات سننا گوار انہیں کرتا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے مجبوب مائی آفا اور دوسرے انہیاء کی موجود گی میں یہ کیے پند فرما کیں گے کہ کوئی یہ کہے کہ اے اللہ! میں نے کہ کوئی یہ کہے کہ اے اللہ! میں نے مائی تھا۔ یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ اس داتا کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اے اللہ! میں نے مائی تھا جھے ملائیں۔

# دعا ما تکنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں

دنیا دار دیتے ہیں تو انہیں رنجش ہوتی ہے جبکہ پر در دگار کا معاملہ اور ہے۔ وہ دیتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے مَنُ لَمُ يَسْئَلِ اللَّهِ يَغْضَبُ عَلَيْهِ

[ جو محض الله تعالی ہے نہیں مانگا الله رب العزت اس سے ناراض ہو جاتے میں ]

مویا پروردگارِ عالم سے جتنا مائلیں گے وہ اتنائی ہم سے راضی ہوں گے۔ یہ مائلنے کی رات ہے لہٰذا خوب دل کھول کر مائلئے گااس لئے کہ دنیا دار سے نہیں مائلنا۔ دنیا دار سے نہیں مائلنا۔ دنیا دار سے نہیں تو وہ دے دیگا۔ دو بارہ مائلیں تو وہ دے دے گا۔ دنیا را مائلیں تو وہ دے دے گا۔ تیمیں تو وہ دے دے گا۔ تیمیں تو وہ تیوری چڑھا نے گا، پھر مائلیں گے تو آگے بیجھے

المنافق المناف

ہوجائے گا، پھر مانگیں گے تو زبان سے صاف کہددے گا کہ مجھے پریشان نہ کریں،
ہروقت ما نگنے آجاتے ہیں۔ دنیا داروں سے اگر بار بار مانگیں تو وہ ناراض ہوجاتے
ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کا معالمہ یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ ما نگے تو عطا کر دیتے ہیں،
دوسری دفعہ ما نگے تو تب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہروقت اللہ سے ما نگے
اور سے چیز اللہ سے ما نگے ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے اولیا ء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ وہ
فرما۔ ہیں کہ یہ میرا ولی ہے، میر سے سواکسی سے مانگنا ہی نہیں۔ ہروقت مجھ سے
مانگنا ہے اور ہر چیز مجھ سے مانگنا ہے۔

#### خيركااراده

ہم خوش نصیب ہیں کدرب کریم نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھرالی محفل عطا فرمادی ہے۔ اگراللہ تعالیٰ ہمیں بیار کردیتے تو ہم ہپتال میں پڑے ہوتے ، اگرکوئی اور ایمر بینی ہوجاتی تو ہم ہپتال میں پڑے ہوتے اللہ تعالیٰ نے تمام حالات کواچھار کھا اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہاں اکٹھے ل بیضنے کی تو فیق عطا فرما دی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دینے کا ارادہ ہے ، کیونکہ جب کوئی تخی اپنو در پر ما تکنے والوں کو بلوائے تو اس کا ارادہ دینے کا ہوتا ہے ، اس کو خالی لوٹا نے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اگر خالی بھیجنا ہوتا تو بلاتا ہی کیوں؟ بلاٹا اس بات کی دلیل ہے کہ ارادہ خیرکا ہے۔ اب ہم نے اس خیرکو ما تکنے کے طریقے سے مانگنا ہے۔ اگر ایک بندہ کی کے سامنے ما تکنے کے لئے ہاتھ پھیلائے لیکن چرہ پشت کی طرف کر لے تو دینے والا کے سامنے ما تکنے کے لئے ہاتھ پھیلائے لیکن چرہ پشت کی طرف کر لے تو دینے والا اس بندے کو کچھ نہیں دیگا۔ وہ الٹا اس سے نا راض ہو جائے گا کہ تم نے تو میری کی نقیر ہاتھ پھیلائے اور چرہ و دوسری طرف موڑ لیا۔ جس طرح کی فقیر ہاتھ پھیلائے اور پیرہ و دینے والا ٹاراض ہو جائے گا کہ تم نے تو میری کی فقیر ہاتھ پھیلائے اور اپنا رخ موڑ لے تو دینے والا ٹاراض ہو جائے گا کہ تم نے تو میری کی فقیر ہاتھ پھیلائے اور اپنا رخ موڑ لے تو دینے والا ٹاراض ہو جائے گا کہ تم نے تو میری کوئی فقیر ہاتھ پھیلائے اور اپنا رخ موڑ لے تو دینے والا ٹاراض ہو جاتا ہے اس کوئی فقیر ہاتھ پھیلائے اور اپنا رخ موڑ لے تو دینے والا ٹاراض ہو جاتا ہے اس

الأور مالياني (COX3888 مالال كالمالية (COX3888) المالال كالمالية (COX3888)

طرح اگر کوئی بندہ مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گر اس کا دل غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے تاراض ہو جاتے ہیں ۔لہذا غافل دل سے دعا کیں نہ مانگنا بلکہ حاضر دل سے دعا کیں مانگنا۔

# جماعتى طور بردعا ما تكنے كى فضيلت

میرے دوستو! ہم مختاج اور ضرورت مند ہیں اور جس کوغرض ہوتی ہے وہ ما نگتا ہے۔لہٰذامقولۂ ہے کہ

## صاحبُ الغَرضِ مَجنُونٌ [جسكوغرض بوتى ہےوہ مجنون ہوتا ہے]

کوں نہ آج کی رات ہم اللہ رب العزت ہے دیوانوں کی طرح روروکر ما گل لیں اور خیر کے نیملے کر والیں۔ بید کتنا بہتر ہوگا کہ مخلوق کے سامنے ذات برداشت کرنے کی بجائے آج ہی اپنے رب کے سامنے عاجزی کرلیں۔ یا در کھیں کہ درب کے سامنے عاجزی کرلیں۔ یا در کھیں کہ درب کے سامنے جھکنا عزت ہے اور مخلوق کے سامنے جھکنا ذات ہے۔ اگر آج کی رات پروردگار کے سامنے جھکیں گے تو عزت ملے گی اور بعد میں سارا سال مخلوق کے سامنے جھکیں گے تو عزت ملے گی اور بعد میں سارا سال مخلوق کے سامنے جھکتے تھریں گے تو ذات ملے گی۔

جماعتی طور پر دعاما تکنے کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہم اکیے دعا کی مرحت ما تکنے تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پر در دگارِ عالم کی رحمت متوجہ نہ ہوتی لیکن مجمع میں اگر ایک بندہ بھی ایسا ہوجس کی دعا قبول ہوجائے تو سب کی دعا وَں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس کی کا طریقہ بھی ہے کہ اگر کوئی جماعتی طور پر دعا نمیں مائے تو اگر ایک کی بھی دعا قبول ہو جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالی دعا نمیں قبول فر مالیتے ہیں۔ سورة فاتحہ میں انسان اللہ رب العزیت کی

تعریف ہے بات شروع کرتا ہے اور پھر بعد میں دعائیں ما تگا ہے۔ لیکن اگر اکیلادہ نماز پڑھ رہا ہوتو ، ہ واحد کا صیغہ استعال نہیں کرتا بلکہ جمع کا صیغہ ہی استعال کرتا ہے۔ دہ وابا ک نَعْبُ لُہ وَ اِبّاک نَسْتَعِیْن ہی کہتا ہے۔ یہیں کہا گرا کیلے پڑھنا ہے تو اَبّاک نَسْتَعِیْن ہی کہتا ہے۔ یہیں کہا گرا کیلے پڑھنا ہے تو اَبّاک نَسْتَعِیْن ہی کہتا ہے۔ یہیں کہا گرا کیلے پڑھنا ہے تو اَبّا کہ کہ اس میں کیا حکمت تھی ؟ اس میں بڑھنا ہے تو اَبْعین ویا گیا کہ تم این وی کہا گوں گا تو معلوم نہیں کہ تیو لیت ہوگی یا نہیں۔ اگر میں این آپ کو جماعت کا ایک فر دسجھ کردعا ما گوں گا تو اللہ دب العزت جماعت کی برکت سے میری دعا نمیں تبول کرلیں گے۔ ما گوں گا تو اللہ دب العزت جماعت کی برکت سے میری دعا نمیں تبول کرلیں گے۔

## خیر کے دریا

علماء نے لکھا ہے کہ جیار را توں میں اللہ تعالیٰ خیر کے دریا بہا دیتے ہیں۔

- (1) ليلة القدريس
- (۲) شب عرفه (عرفات کی دات) میں
- (٣) ليلة البراءة (شب براءت) مين
- (~) ليلة الجائزه (عيدالفطر كي رات) ميں

ینخ عبدالقا در جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح انسا ٹول کی عیدیں ہوتی ہیں اس طرح ھپ برائت فرشتوں کی عبد ہوتی ہے۔

## تین چیزیں تین چیزوں میں

اللہ تعالیٰ نے تین چیز وں کو تین چیز وں میں چھٹپا دیا ہے ۔۔۔۔اگر بیچے کو کو کی چیز و پسے بی وے دی جائے تو اے اس چیز کی اتن قدرمسوں نہیں ہوتی للبذا اس کی مال اس چیز کو کہیں چھپا کرر کھ دیتی ہے اور بیچے کو کہتی ہے کہ اسے ڈھونڈ و ۔ اس کو پیعہ ہوتا ہے کہا گریہاں چیز کوڈھونڈ ہے گا اور ادھراُ دھر جائے گا تو اس کا شوق بڑھے گا اور اس کے دل میں اس کی قدر آئے گی اس طرح اللہ نعالی نے بھی تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھیادیا ہے۔

- (۱) الله تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپادیا ہے لہذا مؤمن بندہ ہر طرح کی نیکی کرتا ہے کہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری کس نیکی کی وجہ ہے راضی ہو جائیں۔
- (۲) اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کواپنی معصیت میں چھپا دیا ہے لہٰذا ایمان والا بندہ ہرفتم کے گناہ ہے بچتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میرا رب کس گناہ کی وجہ ہے ناراض ہوجائے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کواپی مخلوق میں چھپا دیا ہے اس لئے ہر ایمان والے بندے کی عزت کرنی چاہیے کہ معلوم نہیں کہ کس بندے کا اللہ کے ہال کیا مرتبہ ہے۔

و نیا میں انسان جو پچھ مرضی کرتا پھر ہے قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کھوٹا اور کھر اکون ہے۔ایک مرتبہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللّٰہ علیہ سفر سے واپس آئے۔کسی نے یو چھا، حضرت! کیسے دہے؟ انہوں نے جواب میں ارشا وفر مایا،

> ۔ یہاں ایے رہے کہ ویے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیے رہے

> > اتنے انسانوں کی شخشش. ....!!!

ابنِ ماجد کی روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم ملی آبی ہے کو بستر پر نہ پایا۔ میں آپ مٹی آبی کو دیکھنے کے لئے باہر نکلی تو جھے جنت البقیع میں ہے رونے کی آواز آئی۔ میں اس آواز کی طرف آگے برجی تو دیکھا کہ نبی اکرم منٹری ہی ہورے کی حالت میں رور وکراپی گنبگا رامت کے لئے دعائے مغفرت فرمارے ہیں۔ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ! اللہ تعالیٰ آسان و نیا پر تشریف لاتے ہیں اور آخ کی رات میں بنی کلب قبیلے کی بریوں کے بالوں کے برابر جہنیوں کو جہنم سے بری فرما و ہے ہیں۔ سنی کلب می بید طیب کے قریب ایک مشہور قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں بروامشہور تھا۔ اس قبیلے کے ہرگھر کے اندر سینکٹروں بکریاں ہوتی تھیں … اب میں بروامشہور تھا۔ اس قبیلے کے ہرگھر کے اندر سینکٹروں بکریاں ہوتی تھیں … اب قبیلے کے بال بزاروں اور اس قبیلے کے پاس بکریاں بھی ہزاروں ، … اتی تعداد میں انسانوں کی آج کی رات میں بخشش ہوگی۔

#### مغفرت كااعلان

سیدناصدیق اکبری فرماتے ہیں:

قُـمُ لَيُـلَةَ الـيَـصُفِ مِـنُ شَعْبَانِ فَإِنَّهُ لَيُلَةٌ مُبَارَكَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ فِيُهَا هَلُ مِّنُ مُّسْتَغُفِرٍ فَاغْفِرُلَهُ

[تم پیدرہ شعبان کی رات کو قیام کرو، بے شک بیا یک مبارک رات ہے، اس میں اللّٰدرب العزت ارشاد فر ماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت جا ہے والا کہ میں اس کی مغفرت کردوں ا

ہم مغفرت کی تلاش میں تھے۔خوش قسمتی سے آج کی رات الی آگئی کہ پروردگار نے خوداعلان کر دیا ہے کہ مغفرت طلب کرنے والے مغفرت طلب کریں تاکہ میں ان کے گنا ہوں کومعاف کردوں۔

### شبِ براءت میں عطائے نبوت

بعض کتابون میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی اسی رات میں ملی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ صفورہ سلام اللہ علیہا کو لے کرچل رہے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ صفورہ سلام اللہ علیہا کو لے کرچل رہے ہے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نبیس تھی۔ آپ آگ لینے کے لئے کو وِطور پر بہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پینیم مطافر مادی۔

۔ خدا کی دین کا مولٰ سے پو چھے احوال کہ آگ لینے کو جاکیں پنیبری مل جائے

# پقرول بھی پیش کر دیں

کے اوگ کہتے ہیں کہ دعا ما نگئے کو دل نہیں کرتا۔ جب سے عاجز سے بات سنتا ہے

تو دل کا نپ اٹھتا ہے۔ اس لئے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جس

بند ہے ہے تاراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بھی کام کرتے ہیں کہ اس سے دعا کی

لذت و حلا و ت چھین لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ دعا ما نگئے کو دل نہیں کرتا

تو وہ یہ کہر ما ہوتا ہے کہ میرے رب نے جھے سے دعا ما نگئے کی لذت چھین لی ہے۔

آج کی رات اپنے دل کو حاضر کر کے دعا ما نگیں۔ اگر دل پھر بھی ہے تو اس کو بھی

القدر ب العزت کے حضور پیش کر دیں اور کہیں کہ اے ما لک! یہ پھر ول آپ کے

سامنے حاضر کر رہے ہیں ، اس پرا کے نظر ڈال کر اس کوموم فر ماد نیجئے۔

سامنے حاضر کر رہے ہیں ، اس پرا کے نظر ڈال کر اس کوموم فر ماد نیجئے۔

# تقذريمعلق اورتقذريمبرم

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

يَمُحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ ۗ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتْبِ ٥

[الله تعالى جو كه وا بح ين منادية بن اورجو كه وا بح بن برقرار كهة بن -اوراى ك بال اوح محفوظ ب الله عدده مناه عا علمات كرام في الله الله عدده مناه به الله علمات كرام في الله الله علمات كرام في الله تعديده وطرح كى بهوتى به الله النه يرمعنن (۱) تقدير معنن (۲) تقدير معنن (۲)

جوتقذیر بدل سی ہے اسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔اس بیں اللہ رب العزت کی مرضی سے روو بدل ہوتار ہتاہے۔حضرت عبداللہ بن عباس بھی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تقالی روزانہ تین سوتمیں (۱۳۳۰) مرتبہ لوچ محفوظ پرتوجہ فریاتے ہیں۔ پھراس میں سے جو پچھ چاہیے ہیں مٹاویتے ہیں اور جو پچھ چاہے ہیں برقر ارر کھتے ہیں۔
میں سے جو پچھ چاہیے ہیں مٹاویتے ہیں اور جو پچھ چاہے ہیں برقر ارر کھتے ہیں۔
مثال کے طور پر .....

🖈 اگر مدقد کیا جائے تو بلاا در معیبت کوٹال دیا جاتا ہے۔

اگر ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کی جائے تو عمر بروہ جاتی ہے۔

🖈 صله ورحی عربی زیادتی کا سبب بنتی ہے۔

ہ جو کئی غریب کی مدوکر ہے گا اللہ تعالی اس کے رزق میں پر کمت عطافر ما دیں مے۔

🖈 اگرکوئی بیارعلاج کرے گاتو اللہ تعالی بیاری کودور فرمادیں کے۔

الله تعالی نے معیبت کا فیملہ ہونا تھا، بندے نے روروکر عاجزی کی ، الله تعالی نے مصیبت کودورکر دیا۔

ہ جو ہندہ زنا کرتا ہے اللہ تعالی اس سے عمر کی برکت چھین لیا کرتے ہیں۔ اللہ وعالقد مرکو بدل دیتی ہے۔ ای کے حضرت عمر ﷺ جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو رور وکر بید عا ما نگتے تھے کہ اے اللہ! اگر آپ نے جھے اہلِ سعادت میں سے لکھا ہے تو ان میں قائم رکھے اور میرا نام ان کی فہرست سے نہ مٹا ہے ۔ اور اگر تو نے میر سے لئے شقادت (بد بختی ) لکھی ہے تو میرا نام اہلِ شقادت کی فہرست سے مٹا کر اہلِ سعادت کی فہرست میں لکھ دیجئے کیونکہ آپ جو بچھ چا ہے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو پچھ چا ہے ہیں برقر اررکھتے ہیں، آپ کے پاس ہی ام الکتاب ہے۔

علانے لکھا ہے کہ تقدیر میں جو تبدیلی سی عمل یا دعا کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے مرا دوہ تقدیر ہوتی ہے جوفرشنوں کے علم میں ہوتی ہے۔اس میں بعض اوقات کوئی تحكم مشروط ہوتا ہے۔اگروہ شرط پائی جائے تو وہ تھم بھی لا گوہوتا ہے اورا گروہ شرط نہ یا کی جائے تو پھر وہ تھم بھی باقی نہیں رہتا۔ بسا اوقا ت فرشتوں کو اس شرط کاعلم ہوتا ہے اور بسا اوقات علم بھی نہیں ہوتا ،صرف الله رب العزت کے علم میں ہوتی ہے۔ اس کئے جب اللہ تعالی اس تھم کو بدل دیتے ہیں تو فرشتے بھی جمران رہ جاتے ہیں۔ ملاطا ہر لا ہوری رحمة الشعلية امام رباني مجدد الف ثاني رحمة الشطيه كے دو بيوں حضرت محدسعيدرتمة الله عليه اورحضرت محمد معصوم رحمة الله عليه كے استاذ تھے۔ ايک مرتب حعرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه كو كشفاً بية جلا كه ملاطا مركى جيشاني ير" ملاطا مرلا موري شق " كعابوأب\_ معرت دعة الله عليان الكاتذكره اين ماجزاوول سيكرويا-چونکہ حضرت کے صاحبز ا دے ملاطا ہر کے شاگر دیتے اسلئے انہوں نے معزت سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالی ہے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی اس شقاوت کومٹا کر سعادت ہے بدل دیں۔ چنانچے حضرت نے دعا فریائی کدا ہے اللہ! ملاطا ہرلا ہوری کی پیٹانی ہے شقی کا لفظ مٹا کرسعید کا لفظ تحریر فریا دیں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعا

قبول فر مالی اور ملاطا ہر لا ہوری کی پیٹانی پرشقی کے لفظ کی بجائے سعید کا لفظ لکھ دیا گیا۔

جو تقدر نہیں بدل سکتی اسے تقدیرِ مبرم کہتے ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کے اٹل قتم کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ فیصلے کی اس کے اس کے ان کو فیصلے ہوتے ہیں اور یہ فیصلے کی محل یا دعا کے ساتھ مشروط نہیں ہوتے ۔اس لئے ان کو ہدلانہیں جاسکتا۔

ا ما مربانی مجد والف ٹانی رحمۃ اللہ طبہ قرماتے ہیں کہ انسان کی تقدیر کا بیشتر حصہ مشروط ہوتا ہے، بہت تھوڑا حصہ اٹل ہوتا ہے، وہ ہوکر ہی رہتا ہے چاہے جومرضی ہو جائے۔میرے دوستو! جب بہت تھوڑا حصہ مشروط ہے تو کیوں نہ ہم رو دھوکر اللہ رب العزت کومتالیں۔

دومحروم بندے

مدید پاک میں آیا ہے کہ آج کی رات میں بوے بوے منا مگاروں کی مغفرت ہوجاتی ہے سوائے دو بندوں کے۔

(۱) شرك كرتے والا

(٢) دل ش كيندر كمح والا

ایک شرک جلی ہوتا ہے اور ایک شرک تنی ہوتا ہے۔ شرک جلی فیر اللہ کے ما منے جھکنے کو کہتے ہیں۔ مثلاً بت کے سامنے جھکنا وغیرہ۔ اور شرک تنی اپنائس کے سامنے جھکنا وغیرہ۔ اور شرک تنی اپنائس کے سامنے جھکنے اور اس کی خوا بشات کو پورا کرنے میں لگ جانے کو کہتے ہیں۔ امام ربانی مجد والف فانی در اللہ علی در شرک جلی اور شرک تنی دونوں سے تو بہ نہ کرے۔ اگر تبین ہوتی جب تک کہ بندہ شرک جلی اور شرک تنی دونوں سے تو بہ نہ کرے۔ اگر تبین ہوتی جب تک کہ بندہ شرک جلی اور شرک تنی دونوں سے تو بہ نہ کرے۔ اگر تبین ہوتی جب تک کہ بندہ فرک تا ج دل میں نفسانی بھوائی اور شیطانی تحبیتیں ہمری پڑی

(3)

ين - بيسب نفس كى شرارتين بين - الله تعالى ارشادفر مات بين: أَفَوَءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اللهَ هُواهُ

[ کیادیکھا آپ نے اس کوجس نے اپنی خواہشات کواپنامعبود بنالیا ا گویارب کومعبود مانٹا مجموڑ دیا اور اپنے لفس کومعبود بنالیا۔اس آیت مبار کہ سے پتہ چلا کہ خواہشات کی پیروی اور پو جا کرنا شرک ہے ۔لہٰذا اگر دلوں میں نفسانی ،شہوانی اور شیطانی محبتیں موجود ہیں تو ان ہے آج کی کی تو ہر لیس ،کہیں ایسانہ ہوکہاس کی وجہ ہے آج کی برکت ہے محروم ہوجا کیں۔

دوسری بات کینہ ہے۔ کی انسان کے دل جی رنجش اور دشمنی ہونے کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ مقابلہ بازی ، ضعہ بازی اور دشمنی کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ بہو کے بارے جس ساس کے دل جس کینہ ہوتا ہے ، مل جگہوں پر تو کینہ ہوتا ہے ، مل جگہوں پر تو میاں ہوگ کے دل جس کینہ ہوتا ہے ، کی جگہوں پر تو میاں ہوگ کے دل جس کینہ ہوتا ہے ، کی جگہوں پر تو کی اس بوری کے دلوں جس ایک ووسر سے کے بارے جس کینہ ہوتا ہے ، دوستوں کے دل جس کینہ ہوتا ہے ، دوستوں کے دل جس دوستوں کے بارے جس کینہ ہوتا ہے ، کئی جگہوں پر بہنوں کا آپس جس کینہ ہوتا ہے ، کئی جگہوں پر بہنوں کا آپس جس کینہ ہوتا ہے ، کئی جگہوں پر بہنوں کا آپس جس کینہ رکھتے جس کی ہوتا ہے ، بھا کیوں کا آپس جس کینہ جاتا ہوں ہے اور بہن بھائی بھی آپس جس کینہ رکھتے ہیں ۔ جب حک یہ کینہ بھی دل سے نہیں نگلے گا اس وقت تک آئ کی دعا کیں جبول کی ۔ ہم دعا ما تکنے سے پہلے ان دونوں گنا ہوں سے پچی تو ہر کرلیں ۔ ایسا شہوکہ ہم ان کی وجہ سے مغفرت سے محروم ہوجا کیں ۔

ا چھے گمان ہے دعاما نگیں

صديث قدى من الله تعالى كاارشاد ب:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِي بِي

ا میں بندے کے ساتھ ویبا ہی معاملہ کرتا ہوں جیبیا وہ میرے ساتھ گمان کرتاہے ا

اس لئے اگر آج ہمارا گمان سے ہوا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں تو پھر ہماری دعا یقینا قبول ہوگی ہوگی ، اگر سے گمان ہوا کہ جی ہماری تو وہ سنتا ہی نہیں (معاذ اللہ) تو وہ یقینا نہیں سنیں گے اور اگر سے گمان ہوا کہ ہم پر اللہ تعالی یقینا رحمت فرما کیں گئو پھرید دعا اللہ تعالی کے ہاں یقینا قبول ہوجائے گی۔

## قبولیت دعا کے واقعات

کون کہتا ہے کہ دعا کیں قبول نہیں ہوتیں۔قبول ہوتی ہیں گراس کے لئے دل کے یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں قبولیتِ دعا کے سینکڑ وں واقعات دیکھے ہیں۔مثال کے طور پر

ہے۔ ہمارے ایک دوست چیف انجیسر تھے۔اللہ کی شان کہ دوایک دفعہ پاگل ہو

گئے۔حتی کہ ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دے دیا۔ ہمیں کئی مہینوں کے بعد پنہ چلا۔
ہم ان سے ملنے کے لئے ان کے گھر گئے۔ہم بید کھی کر جیران ہو گئے کہ ان کوان کے
گھر والوں نے باندھا ہوا تھا کیونکہ ان کی عقل کا مہیں کرتی تھی اور ان کوا پنے نفع
گھر والوں نے باندھا ہوا تھا کیونکہ ان کی عقل کا مہیں کرتی تھی اور ان کوا پنے نفع
نقصان کا پنہ نہیں تھا۔ ان کے بیوی بچوں کا رور و کر برا حال تھا۔ ذکر و فکر کرنے
والے چند نیک لوگ وہاں تشریف لے گئے۔ہم بھی ان کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔
اللہ کے نیک بندول نے وہاں بیٹھ کر اللہ تو ب کی اور پھر ان کے لئے دعا ما گئی۔اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کرلی۔اللہ تعالیٰ کے ان کو دو بارہ عقل کی نعمت عطا فر با
تعالیٰ نے وہ دعا قبول کرلی۔ اور بغیر علاج کے ان کو دو بارہ عقل کی نعمت عطا فر با
دی۔اس وقت وہ سعودی عرب میں دو بارہ چیف انجیسٹر کے طور پر کام کرر ہے ہیں۔
دی۔اس وقت وہ سعودی عرب میں دو بارہ چیف انجیسٹر کے طور پر کام کرر ہے ہیں۔
شمہ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر شھے۔ایک دن وہ اپنے کلینک میں آئے۔گاڑی

ے اتر ہے تو اتر تے ہی ان کی آنکھوں کی بینانی زائل ہوگئی۔ جب وہ کسی آدمی کا ہاتھ پکڑ کرا پنے گھر پہنچ تو گھر میں کہرام مج گیا۔ گھر والوں کاروروکر براحال ہوگیا۔ انہوں نے ملک کے صدر کے آئی سپیشلسٹ کو بلا کربھی چیک کروایا گمراس نے بھی جواب وے دیا کہ یہ بینائی واپس نہیں آسکتی۔ چنانچہ وہ ناامید ہوکر بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان کہ وہ سلطے کے دوست تھے۔ دوستوں کو پنة چلا تو ذکر وفکر کرنے والے دوست فان کہ دوست تھے۔ دوستوں کو پنة چلا تو ذکر وفکر کرنے والے دوست وہاں پہنچ گئے۔ سب نے مل کروہاں اللہ تو بہ کی اورائے لئے دعائیں کیں۔ المحد للہ ،ہم نے اپنی زندگی میں اس ڈاکٹر کی اللہ تو بہ کی اورائے لئے دعائیں کیں۔ المحد للہ ،ہم نے اپنی زندگی میں اس ڈاکٹر کی بینائی کو لو نتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر دوائی کے ان کی آنکھوں کی بینائی کو ٹادی۔

رحم کی اپیل

ول سے غلط محبتوں کو نکال دیجئے اور سینہ صاف کر لیجئے۔ کہیں کوئی ایساویسا تعلق ہے تو آج اس تعلق سے سوفیصد تو بہر لیجئے۔ ول میں کہیں گناہ کا ارادہ پھنسا ہوا ہے تو آج اس اراد ہے کو ول سے نکال لیجئے۔ اگر ول میں کسی کے بارے میں کینہ ہے تو آج اس اراد ہے کو ول سے نکال دیجئے ۔ اگر ول میں کسی کے بارے میں کینہ ہے تو آج اس کینے کو بھی ول سے نکال دیجئے ، پھر دیکھئے کہ اللہ کی رحمت کیے چھم چھم میں ہے۔ برتی ہے۔

سے بات یا در کھئے کہ اگر ہم پر گن ہوں کا مقدمہ چلایا جائے گا تو ہم ہار جا کیں گے اس لئے کہ ہم گنہگار ہیں۔ مقدے کے بعد ایک چیز'' رحم کی اپیں'' ہوتی ہے۔ اب ہماری حالت اس بند کے ہی ہے جو مجرم ہے اور اپنے سی بڑے کے سامنے رحم کی اپیل کرر ہاہے۔ ہم بھی اپنے پر ور دگار سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ آسر رحم فرماد ہے تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔ وہ تو ہڑا کر بم اور مہر بان پر ور دگار ہے۔ اس پروردگار نے تو اہلیس کی بھی دعا قبول کرنی تھی۔اس نے کہر تھ، رَبِّ أَنْظُونِي اللّٰي يَوُمٍ يُبْعَثُونَ [الے اللہ! مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے]

علی و نے لکھا ہے کہ فرعون کے زیائے میں ایک مرتبہ دریائے نیل بند ہو گیا۔ وہ بڑا پریٹان تھا۔ چنا نچہاس نے تنہائی میں وعاما تھی کہ اے اللہ! میں لوگوں کے سامنے لو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں لیکن اب میں پریٹان ہو چکا ہوں ، اب اگر تو موجو د ہے تو اس دریائے نیل کو پھر جاری کر د ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردود کی دعا قبول کر عے دریائے نیل کو چاری کرویا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے خطاکا رلوگوں کی وٹا کیس قبول کر ایک خیا کی دیا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے خطاکا رلوگوں کی وٹا کیس قبول کر لیتا ہے تو پھرا بیان والوں کی دعا میں ہے قبول نہیں فرما کیس گے۔

استغفارا ورصفت ربوبيت

طالب علموں کے لئے ایک علمی نکتہ عرض کرتا ہوں قرآن کریم میں جہال کہیں بھی استغفار کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ رب العزت نے اکثر و بیشتر ابخی صفت ر بو بیت کا ذکر ضرور کیا ہے۔ مثال کے طور پر

> فَقُلُتُ استَغُفِرُوا رَبَّكُمُ فَاسْتَغُفَرَ رَبَّهُ

فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ

اللہ تعالیٰ خالق اور مالک بھی ہیں۔ اور استغفار کے ساتھ اپنی خالقیف یا مالکیت والی صفت بیان فر مائی مالکیت والی صفت بیان کر سکتے تنے ۔لیکن فقط ربو بیت والی صفت بیان فر مائی ہے۔ یہاں سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ القدرب العزت نے اپنی ربو بیت کا تذکرہ کیوں فر مایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رب وہ ذات ہے جوانیان اور یاتی تمام کیوں فر مایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رب وہ ذات ہے جوانیان اور یاتی تمام

ذی روح اشیاء کی پرورش کرتی ہے، اس کے القدرب العزت نے یہاں رب کالفظ استعمال فر مایا۔ چونکہ ماں ماپ مجازی طور پر بیچے کی پرورش کرتے ہیں اس لئے سے ر بو بیت اور تر بیت کالفظ ان کے لئے بھی استعمال کیا گیا۔ تھ ما ڈ بیٹینی صَغِیْرُ اسیہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو ماں ہاہے کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔

ماں باپ چونکہ بیج کی پرورش کرتے ہیں اس لئے ان کو بیج کے ساتھ ایک فطری لگا و ہوتا ہے۔ ماں زیادہ وقت لگاتی ہے اس لئے اسے باپ کی نسبت بیچ سے زیادہ محبت ہوتی ہے ؟

اگر بی میں روئے تو ماں بھی نہیں بیٹے گی ، وہ کھا نا اور سب کا م چھوڑ کر اور رائے کی رکاوٹ دور کرکے بیچ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اگر کوئی نہیں پہنچ و ک گاتواس کی رکاوٹ دور کرکے بیچ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اگر کوئی نہیں پہنچ و ک گاتواس کی آتھوں میں ہے آنسو جاری ہوج کیں گے اور وہ چھلی کی طرح تر پنے لگ جائے گی۔ اس کئے کہ مال کو بیچ کے ساتھ ایک جذباتی لگا و ہوتا ہے۔ بلکدا کر بیٹا جائے گی۔ اس لئے کہ مال کو بیچ کے ساتھ ایک جذباتی لگا و ہوتا ہے۔ بلکدا کر بیٹا کی دجہ سے اس بیچ کے ساتھ بھی اس کو فطری محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے بیار الگتا ہے۔ کوفطری محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے بیار الگتا ہے۔ الندر ب العزت نے جہاں استعفار کا لفظ ارشا دفر مایا وہاں اپنی صفت رہو ہیت کا شائدر کی التہ تھی گوئی مایا۔ تذکرہ بھی فر مایا۔ گویا التہ تعالی کہنا ہے جاتے ہیں کہ،

''اے میرے بندو! ماں نے تم کو پالا ہے اور مال کوتم سے محبت ہے ، میں بھی تمہارا پالنے والا ہوں مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ تم بچپین میں مال کے سامنے روتے تھے تو وہ تبہاری ضرور تیں پوری کرتی تھی اوراب اگرتم میر سے سامنے روکے تو میں تمہار سے اس رونے کو قبول کر نول گا ، ما گلو کے تو میں تمہیں ہمی انکا رئیس کرول گا ، ما گلو کے تو میں تمہیں ہمی انکا رئیس کرول گا ، میر سے در پر آ کر جھکو گے تو میں تمہیں و حکے نہیں وول گا ۔ میں تمہیں ہے سہارانہیں میرے در پر آ کر جھکو گے تو میں تمہیں و حکے نہیں وول گا ۔ میں تمہیں ہے سہارانہیں

المالية المحالية المح

کروں گا، میں تہجیں غیروں کے حوالے نہیں کروں گا، میں پرورد گار ہوں، میں نے تہجیں پالا ہے،ابتم استغفار کرواس پرورد گار کے سامنے جس نے تہجیں بچپن سے پال کرجوان کیااور جوانی ہے پال کر بڑھا پے تک لے آیا''

### گنا ہوں کو بخشوا نے کا وقت

میرے دوستو! یقین کیجئے کہ ہم نے اتنے گنا ہ کیے ہیں کہ ہمارے سر پر پہاڑوں جیسے ہو جھ ہیں۔اگروہ ہو جھ قیامت کے دن اللہ تعالی نے کھول دیے تو کتنی شرمندگی ہوگی۔آجان گنا ہوں کو بخشوانے کا وقت ہے۔رب کریم وہ ذات ہے جو ان گنا ہوں کو بخشوانے کا وقت ہے۔رب کریم وہ ذات ہے جو ان گنا ہوں کو نیکیوں میں تبدیل فر ما دے تو اس کو کو ئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ وہ پر وردگار چاہیں گے تو ہمارے مقدر کے فیصلے فر ما دیں گے اور ہمیں اللہ رب العزت اینے نیک بندوں میں شامل فر ما دیں گے۔ہم جوسوچتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ول پھر ہیں تو آج اس پھر کوموم کروانے کی ضرورت ہے۔لہذا اب اللہ رب العزت سے دعا کی جے کہ پر وردگا رعالم ہم پراپنی رحمت فر ما دے اور ہماری دعا وَں کو قبول فر سے دعا کے۔(آمین ٹم آمین)

و أخو دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.



الله المنافية المنافية

# ﴿اشعارمراقبه ﴾

ول مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے فروزاں دل میں شمع طور کر دے بے گوشہ نور سے معمور کر دے ہیری گھات میں خود نفس میرا مفدایا! اس کو بے مقدور کر دے مسئے وحدت پلا مخبور کر دے مسئے وحدت پلا مخبور کر دے میرا خلابر سنور جائے البی!



# حضَرت مُولانا ببرِذِ وَالفقاراحَ دَفَقَتْ بَنْدَىٰ ظَلِهُ كَى دَيْكُر كُتْب

- 🍪 خطبات فقیر (باره جلدیں)
  - 🚳 مجالس فقير (يانچ جلدي)
    - 🗬 مکتوبات فقیر
- 🎕 حیات حبیب (سوانح حیات)
  - 🗬 عشق البي
  - 👁 عشق رسول مانيكم
    - 🥮 باادب باتصيب
- 🕸 لا ہور ہے تا خاک بخارا وسمر قند ( سفر نامہ )
  - 🚳 قرآن مجید کے ادبی اسرار ورموز
    - 🐞 نماز کے اسرار ورموز
    - 👁 رےسلامت تہماری نسبت
      - ہوت کی تیاری
  - 🏶 کتنے بڑے وصلے ہیں پروردگارکے
    - 🕸 پریشانیوں کاحل
    - 🐞 وعا ئیس قبول نہ ہونے کی وجو ہات
      - محسنين اسلام
      - 🐞 حیاءاور پا کدامنی

مكتبة الفقير 223 سنت يوره فيصل آباد

# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

**@ دارالعلوم جھنگ، پاکستان 707622832,625707** 

**⊕ مدرسة عليم الاسلام ،سنت بوره فيصل آباد 618003-041** 

🗬 معهد الفقير مجلشن بلاك، اقبال ثاؤن لا مور 5426246-042

🗬 جامعه دارالبدلى، جديد آبادى، بنول 621966-0928

🗬 دارالمطالعه، مز دېراني ثمينکي ، حاصل پور 42059-6696

🕏 ادارهٔ اسلامیات، 190 انارکلی لا بور 7353255

🔂 مكتبه مجدديه،اردوبازارلامور

😁 مکتبه رشیدیه، راجه باز ارراولینڈی

اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاؤن کراچی

😥 مکتبه قاسمیه، بنوری ٹاؤن، کراچی

😸 دارالاشاعت،اردوبازار، کراچی

🕸 عبدالو ہاب، پنجاب كالونى ، نز درضوان مسجد كراجى 5877306-221

PP 09261-350364 مكتبه حضرت مولانا بيرة والققار احمد مدخله العالى بين بإزار ،سرائي نورنگ 350364-09261

🤀 حضرت مولاتا قاسم منصورصا حب نيبو ماركيث مسجد اسامه بن زيد ،اسلام آباد 2262956-251

🗬 جامعة الصالحات مجبوب سريث ، ذهوك منتقيم روذ ، پيرودها كي موڙپ اوررو ذراولپندي

مكتبة الفقير 223 سنت بوره فعل آباد